

مولانا وحيدالدين خال

محتبهارساله ، ننځ دېل

#### Islam Daur-e-Jadeed ka Khaliq By Maulana Wahiduddin Khan

English version: Islam: Creator of the Modern Age

ISBN 81-85063-86-9

First published 1989 Second reprint 1997

© Al-Risala Books, 1997

No prior permission is required from the publisher for translation of this book and publication of its translation into any language.

Al-Risala Books The Islamic Centre 1, Nizamuddin West Market, New Delhi 110 013 Tel. 4611128 Fax 91-11-4697333

Distributed in U.K. by IPCI: Islamic Vision 481, Coventry Road, Birmingham B10 0JS Tel. 0121-773 7117, Fax: 0121-773 7771

Distributed in U.S.A. by Maktaba Al-Risala 1439 Ocean Ave., 4C Brooklyn, New York NY 11230 Tel. 718-2583435

Printed by Nice Printing Press. Delhi

|       |       | فهرست                                       |                  |
|-------|-------|---------------------------------------------|------------------|
| ۵     | صفحه  | تهيد                                        |                  |
| 11    | صفحه  | اسسالم وورجد يدكاخالق                       | بب لاحصه         |
| 10    |       | شرک کی طــــدف                              |                  |
| 19    |       | اسسلام كانظريب                              |                  |
| ۲۳    |       | حمتین کی که زادی                            |                  |
| ۲۸    |       | حپ ار دور                                   |                  |
| ٣١    |       | ترق كالمسدف سفر                             |                  |
| 70    |       | علم اور اسسلام<br>اسسلام نے موافق ماحول دیا |                  |
| ۲۲    |       | اسكلام في ماحول ديا                         |                  |
| ٩٠٩   | صفحر  | غېرقدس كومنفدس ماننا                        | دوک احصہ         |
| ٥٣    | ·     | بر مدن مدن الم                              | <b>7</b> - 3- 3- |
| ۵۹    |       | "<br>سائنسس کا ظهور                         |                  |
| 75    |       | عب وطبیی                                    |                  |
|       |       | ئىر                                         | <u>,,,,</u>      |
| 49    | صنفحه | نظب المسسى<br>خ                             | ليسراحصه         |
| ۷۲    |       | <sup>ق</sup> ن طب                           |                  |
| 44    |       | علم الكسبان                                 |                  |
| ۸٠    |       | علماعب داد                                  |                  |
| 10    |       | زراعت وآبپ شی                               |                  |
| ^^    |       | عسلة ماريخ                                  |                  |
| 99    | نسفحه | مباوات انسانی                               | چوتھ حصہ         |
| سم ۱۰ | •     | ع حات ہ<br>آزاد ئی فکر                      |                  |



### تمهرب له

امریکی خلابانہ آرم اسٹرانگ (Neil Armstrong) پہلاانسان ہے جس نے چارروزہ خلائی سفرے بعد ۲۰ جولائی ۱۹۲۹ کوچاند پر اپنا قدم رکھا۔ اور وہاں ، پنچ کر یہ تاریخی الفاظ کھے کہ ایک انسان کے لئے یہ ایک جھوٹا قدم ہے ، گرانسانیت کے لئے وہ ایک عظیم چھلانگ ہے :

That's one small step for a man, one giant leap for mankind (1/530).

آرم اسطرانگ اور ان کے ساتھی ایٹرون آلڈرن (Edwin Aldrin) اور مائیکل کونس (Michael Collins) پرسفر کیا اور آخری مرحلہ میں ایک جاندگاڑی (Eagle) کے ذریعہ وہ جاندگی سطے برا ترہے .

یہ آپالو با یہ چا ندگاڑی کو بی جا دو کا اٹر ن کھٹولہ نہ تھا۔ وہ محکم قانون فطرت کے تحت بنی ہوئی ایک سائستی مثین تھی۔ اس نے قانون فطرت کو استعمال کرکے یہ بوراخلائی سفر طے کیا۔ یہ مت نون ہماری دنیا بیں لاکھوں سال سے موجود تھا۔ گرانیان اس سے پہلے کبھی یہ سوچ نہ سکا کہوہ فطرت کے اس قانون کو جانے اور اس کو استعمال کرکے چاند تک پہنچنے کی کوششش کرے۔

فطری امکانات کے باوجود ، چاند تک بہنچ بین انس تاخیر کا سبب کیا تھا۔ یہ سبب شرک تھا ، یعنی مغلوق کو معبود سجھ کران کی پرت ش کرنا۔ فت دیم زیاد میں ساری دنیا میں شرک کا عقیدہ جیایا ہوا تھا۔ انسان ، دوری چیزوں کی طرح ، چاند کو اپنا معبود سمجھتا تھا۔ روشن بی اس کے ایک جھکے کا خیال پیدا ہوتا تھا شکہ اسس کوفتح کرنے کا۔ چاند کو مقدس سمجھلینا اس میں رکا و شبن گیا کہ آدمی چاندگو منظر کرنے کی بات سوچ سکے۔

ساتویں صدی عیسوی میں بہلی بارایا ہواکہ انسلام کے ذریعہ وہ انقلاب آیاجس نے شرک کو مغلوب کرکے توحید کو غالب ف کر بنا دیا۔ بدانقلاب اولاً عرب میں آیا۔ اس کے بعدوہ ایشیا اور افریقہ میں سفر کرتا ہوا یورپ بنجا۔ اور بھروہ اٹلانٹک کو پار کرکے امریکہ میں داخل ہوگیا۔ مسلم دنیا میں بہ انقلاب مذہب کے تحت آیا تھا ، مغربی دنیا نے اپنے مالات کے زیر اللہ ،

اس میں یہ فرق کیا کہ اسس کو ندمہب سے الگ کرکے ایک سیکولر علم کے طور پرّر تی دینا شروع کیا۔ اور پھر اسس کو موجودہ انتہا : کک بہنچایا۔ جس طرح نیٹ نالٹرنیش (Nationalization) مارکسزم کے فلسفیا نہ نظام کا ایک معافتی جز اسب ، اس طرح جدید مائنس اسلامی انقلاب کا ایک جزئی حصہ ب حس کو اسس کے یورے مجموعے سے الگ کر لیا گیا ہے۔

چاند کے سفر کا ذکر یہاں بطور مثال کیا گیا ہے۔ ہی ان تمام علوم کا معاملہ ہے جن کو موجودہ نرانہ میں علوم نطرت (Natural sciences) کہا جاتا ہے۔ بیعلوم ت دیم زمانہ میں شرک یا بالفاظ دیگر مظارت کو مقدس سجھنے کی نبا پر ممنوع علوم سنے ہوئے تقے۔ توجب رکے انقلاب نے فطرت کو تقدس کے مقام سے بٹاکر ان کی تحقیق و تسخیر کا دروازہ کو ل دیا۔

اس طرح "ارتخانیانی میں نظرت کی آزادار تحقیق کا ایک نیادور شروع ہو ا۔ یہ دور ہزار سالم کے بعد اُ خرکار جدید سائنس اور جب دید طمئن اور جب دید طمئن اور جب دید طمئن اور جب دید طمئن اور جب دید طرح کے بعد بالواسطہ طور پر۔ اِنْقِلَاب کی دین ہے ، ابتداءٌ براہ راست طور پر ، اور اس کے بعد بالواسطہ طور پر۔

اس حقیقت کااعتران کسی نه کسی اندازے عام طور پرکیاگیا ہے۔ موجودہ زیانہ پرکٹرت سے ایسی کتا بین کھی گئی ہیں جن کا نام ہوتا ہے: عربوں کی سائنسی نزتی " یا تہذیب ہیں مسلمانوں کا حصہ :

#### Muslim contribution to civilization

محققین نے عام طور پر اسس بات کا قرار کیا ہے کترب دیوشنتی ترقی عربوں (مسلمانوں) کے اثر سے ظہور میں آئی ۔ اے مجبوٹ (A. Humboldt) نے کہا ہے کہ یہ در اصل عرب ہیں جن کو میچ معنی میں فزکس کا بانی سمعالما ناچاہئے:

It is the Arabs who should be regarded as the real founders of physics (p. 25).

فلپ ہٹی نے اپنی کتا بہ شری آف دی عربسس (۱۹۷۰) میں لکھاہے کہ قرون وسطی ٹیں کسسی بھی قوم نے انسانی ترقی میں اتنا حصہ ادا نہیں کیا جتناعر بوں نے اور عربی زبان بولنے والوں نے کیا: No people in the Middle Ages contributed to human progress so much as did the Arabians and the Arabic-speaking peoples (p. 4).

مورض نے عام طور پرتسیم کیا ہے کہ و لوں (مسلانوں) کے ذریعہ چعلوم لورپ ہیں پہنچہ وہی بالآخر یورپ کی نشئ ہ نیا نیر (صبح تر نفظ ہیں نشئ ہ اولی پید اکرنے کا سبب بنے ۔ پروفیسترشی نے لکھا ہے کہ ۲۸۳۲ء میں بغداد میں بیت الحکمت قائم ہونے کے بعد عربوں نے جو ترجے کے اور جوکتا ہیں تیارکیں، وہ لاتین زبان ہیں ترجم ہوکر اسپین اور سسلی کے راستہ سے یورپ پہنچیں اور پھر وہ ہیورپ میں نشأ ہ نمانیہ پریاکرنے کا سبب بنیں :

This stream was re-diverted into Europe by the Arabs in Spain and Sicily, whence it helped create the Renaissance of Europe (p. 307).

تاہم سوال یہ ہے کہ خود عربوں (مسانوں) کے اندر یہ ذہن کیسے پیدا ہوا یوب کہ وہ خود می پہلے اسی عام پیماندگی کی حالت ہیں پڑے ہوئے تھے جس میں سادی دینا کے لوگ پڑے ہوئے تھے۔ اس کا جواب صرف ایک ہے۔ وہ بیکہ توصید کا عقیدہ ان کے لئے اس ذہنی اور علی انقلاب کا سبب بنا۔ دوسری قوروں کے پاس نشرک تھا ، عربوں کے پاس (اسلام کے بعد ) توجید۔ اسی فرق نے دو نوں کی تاریخ کا معول بنا رہا ، دوسرا تا رہخ کا عالم بن گیا۔

زیرنظرکتا ب کامقصد صرف بیر ہے کہ ایک ستمہ تا ریخی واتعہ ، جس کولوگوں نے صرف ایک سلم قوم کے خانہ میں لکھ رکھا ہے ، اس کو زیا دہ صبح طور پراسسلام کے خانہ میں درج کیا جائے۔ بیصرف ایک معلوم واتعہ کی توجیمہ ہے ، نہ کہ کسی نامعلوم واقعہ کی خبر دینا۔

ایک مثال سے اس کی مزید وضاحت ہو کئی ہے۔ یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ ہندستان کہ ہما ہوں ہو ایک مثال سے اس کی مزید وضاحت ہو کئی ندھی اور نہرو نے آزاد کوایا۔ گرزیادہ گرائی کے ساتھ دیکھا جائے تو یہ کہنا صبحے ہوگا کہ ہندستان کو جدید توی اور جہوری نظریات نے آزاد دکر ایا۔ موجودہ زمانہ میں جمہوریت اور تومی آزادی کے اصولوں کی بنیا دیر جوعالمی سن کری انقلاب آیا، اس نے وہ حالات پیدا کے جس میں کوئی گاندھی یا کوئی نہروا منظا ور ملک کو آزادی کی طرف لے جانے میں کامیاب ہوسے۔ اگر عالمی فنکری انقلاب کا یہ ماحول موافقت ندکرر ا ہوتا تو ہما رسے

لیدروں کی تحریک آزادی علی کامپ بی کنار نہوتی۔

زیر بحث موضوع کا معاملہ بھی ہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عرب سلما نول کے ذریعہ دینا میں جدیدسائنسی انقلاب کا آغاز ہوا۔ گرخو داسس آغاز کا سبب بھی یہ تنفاکہ اسلام نے انھیں ایک نیافہ ہن دیا۔ اس طرح سائنس کی تاریخ صرف ایک فوم کا کا رنا مہ نہیں رہتی بلکہ اس دین کاعطیہ قراریا تی ہے جوابدی طور برتمام انسانوں کی میح رہنمائی کے لئے خدائے ذوالحب لال کی طرف سے اپنے بندوں کی طرف بھی اگیا ہے۔

ہنری پرین (Henri Pirenne) نے اس تاریخی مقبقت کا اعتراف ان لفظوں پر کی ہے کہ اسلام نے کرہ ارصٰ کی صورت بدل دی۔ تا ربخ کار واپتی ڈھا پندا کھاٹر کر پھوٹیک دیاگیا:

Islam changed the face of the globe. The traditional order of history was overthrown.

نربرنظرکناب اسلامی انقلاب کے اسی پہلوکا مختفر تعادف ہے۔ اس موضوع پر میں ایک جامع اور فقسل کتاب تیاد کرنا چاہتا تھا۔ معلوبات جمع کرنے کا کام کسی قدرسست رفتاری کے ساتھ مطلوبہ نوعیت کی زیادہ جاری تھا۔ آخر کا دمجھے احساس ہواکہ میں اپنی موجودہ مصروفیات کے ساتھ مطلوبہ نوعیت کی زیادہ مفصل اور جامع کتاب سف ید تیار نہ کرسکوں گا۔ اس سے یہ نبیصلہ کرنا پڑا کہ جتنا کام ہوجیکا ہے، اس کو بلا تا خیر کتابی صورت ہیں شف ان کی دیا جائے۔

اگر عمراور حالات نے موقع دیا تو النے اللہ آئندہ اس ہیں مزید مباحث کا اضافہ کیاجا سے گا۔ اور اگر ایسامکن مذہوا تو بہ نقش اول ،کسی بعد کو آنے والے کے لئے نقش نانی کی تیاری ہیں مدد گار ہوس تا ہے ۔

۱۹۸۹ پریل ۱۹۸۹

وحب دالدين





#### اسسلام دورجديد كاخالق

۱۹۹۵ واکاواقعیہ۔ اس وقت میں لکھنؤیں تھا۔ میری ملاقات ایک اگل تعلیم یا فقہ غیرسلم ہے ہوئی۔ وہ ندہب میں تقین نہیں رکھتے تھے اور ندہبی باتوں کو بے فائدہ سمجھتے تھے۔ گفتگو کے دو ران انھوں نے کہا:

اسلام کواگر تاریخسے نکال دیا جائے تو تاریخ میں کیا کی رہ جائے گ۔

یسن کرمیری زبان سے نکلا: وہی کی جواسلام سے پہلے تاریخ بیل تفی۔ میرسے اس جواب پروہ فودی طور پرخاموشس ہوگئے۔ انھوں نے محسوس کیا کہ باعتبارتا ریخ یہ بات میج ہے کہ وہ سب کچرجس کو ترقی کہا جاتا ہے، وہ اسلام سے پہلے دنیا ہیں موجود نہ تھا ، یہ صرف اسلام کے بعرظہور ہیں آیا۔ تاہم الھیں اس ہیں شبہ تھا کہ ان ترقیوں کے فہور کا کوئی تعلق اسس تا دینی واقعہ سے ہے جس کو اسلام یا اسلامی انقل باب کہا جاتا ہے۔

زیرنظر کتاب بی اس تاریخی سوال کاجائزہ لیا گیا ہے۔ اس بین اس رست تہ کی تحقیق کی گئے ہے جو اسلامی انقلاب اور جدید ترقیب ات کے درمیان پایاجا تا ہے۔ اس ضمن میں بعض ان پہلو وُں پر بھی کلام کیا گیا ہے جو زیر بحث موضوع سے متعلق ہیں یا اس کے تقاضے کی حیثیت رکھتے ہیں۔

اس بین کوئی شک نهیں کو اسلام اصلاً بدایت ربانی کا انتشاف ہے جوآ دمی کوآخرت کی ابدی کامیاب کا دست اسلام کامقصود ابدی کامیاب کا راست اسلام کامقصود ومطلوب نہیں۔ گراس میں بھی کوئی شک نہیں کہ سائنسی اور صنعتی ترقیب اسلامی انقلاب ہی کا ایک نیچہ ہیں۔ اگر اسلامی انقلاب دنیا میں نہ آتا تو سائنسی اور صنعتی ترقیب کا ہر ہوئے بغیر بڑی ترتیب جس طرح وہ اسلامی انقلاب سے پہلے پڑی ہوئی تھیں۔

درخت کااصل مقصد مجل دیناہے۔ گرجب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ انسانوں کوس ایمی دیاہے۔ یہی معالمہ اسلام کابھی ہے۔ اسلام کااصل مقصد انسانوں کے اوپر ہدایت ربانی کا در وازہ کولناہے تاکہ وہ اپنے رب کی ابدی قربت عاصل کرسکے۔ گراسسلام کل چائی ہے، اور مکل سچائی جب طہور ہی آتی ہے تو وہ ہراعتبارسے انسانیت کے لئے برکت اورافا دیت کا باعث ہوتی ہے۔ براہ راست بھی اور بالواسط بھی۔

#### "اریکی سے روسشنی تک

اللّٰدتعالى نے ایک مکل دنیا بنائی۔ اور پھرانسان کوکائل صورت بیں پید اکیا۔اللّٰہ تعالیٰ نے انسان سے کہاکتم اس دنیا ہیں رہواور اس سے فائدہ اٹھاؤ۔اس کے ساتھ انسان کو ہم بھی بتادیا کرتم ہاراخانی اور معبود صرف ایک ہے۔اس ایک خداکی پرستش کرو۔ اس کے سواکسی اور کو اپن معبو دنہ بناؤ۔

گرانسان محسوس پرستی میں برہ گیا۔ وہ غیرمرئی خداکو ابین مرکز توج نه بناسکا۔ وہ دن بدن مرئی خداکو ابین مرکز توج نه بناسکا۔ وہ دن بدن مرئی خداو ک کی طرف اکس موٹ کی موٹ کی اس کے متعلق اس نے سمجھ لیا کہ وہ خدا ہے یا وہ اپنے اندر خدائی صفت رکھتی ہے۔ اس طرح ایک طرف برط انسانوں کے تقدس کا عقیدہ پید ا ہوا اور دو سری طرف فطرت کی پرستش کاسلسلہ شروع ہواجس کو مظا ہرکی پرستش (Phenomenal worship) یا فطر رت کی پرستش (Nature worship)

اس عبادت غیرالله کانام شرک بے ۔ پرشرک دھیرے دھیرے عقیدہ اور علی کے تمام پہلووں پر چھاگی۔ برکت اور خوست کے مفروضہ عقائد کے تحت وہ تمام گھریلور سموں میں شامل ہوگیا۔ اور نحد ائی بادستاہ (Divine king) کے نظریے کی صورت میں وہ سیاسی نظام کالازی جزرین گیا۔

یبی ت دیم و نیا کا مذہب نقار قدیم د نیا میں طور پر ان مفروضه عقائد پر قائم ہوگئ تی جس کو مذہب کی زبان میں شرک اورعلی زبان میں توہم رہتی (Superstition) کہا جا تاہے۔

پھیلے زمانوں میں جو پینبرآئے وہ سب اسی بھاڑی اسلاح کے لیے آئے۔ انھوں نے ہر دور میں انسان کو یہ دعوت دی کہ نشرک کو چھیڑو، اور توحید کو اختیار کرد و ۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آ دم سے لے کرحضرت مسے کک ایک لاکھ سے زیادہ بینیبر آئے۔ گرانسان ان کی بات ماننے کے لئے راضی نہ ہوا۔ پینبروں کی دعوت اعسلان تی تک رہی، وہ انقلابِ حتی تک نہ پہنے سکی۔

شرك باتوم پرتى كوخم كرنے كامعامله ساده معنول بين صرف ايك مذم بي معامله نه تھا۔اس كا

تعلق انسان کے تمام معاملات سے تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ توہم پہستی کا یہ غلبہ ہوسم کی انسانی ترقیوں کو روکے ہوئے تھا۔

اس نے فطرت (Nature) کو تقد سس کا درجہ دے کراس کی تحقیق و تسخیر کا ذہن خم کردیا مقار جب کہ فطرت کی تحقیق و تسخیر کے بعد ہی وہ تمام واقعات فہور میں آنے والے تھے جن کوسائنی یا صنعتی ترتی کہا جا تا ہے۔ اس نے مختلف قسم کے بے بنیا دمفر و ضا ت کے تحت ان انوں کے درمیان اوپ نے پہنے کے عقائد قائم کر لئے تھے۔ ان کے باتی رہتے ہوئے یہ نامکن ہوگیا تھا کہ انسانی مساوات کا دور تشروع ہوئے۔ اسی طرح وہ تمام جیزیں جن کو موجودہ زبانہ بی روشنی اور ترتی کہا جا تاہے ، ان سب کا فہور نامکن بن گیا تھا۔ کیوں کہ ان کے فہور کے لئے دئیا کے بارے میں سائنٹفک نقط نظر درکار تھا۔ اور تو ہم برستانہ نقط نظر نے سائنٹفک نقط نظر کی پیدائش کو نامکن بنا دیا تھا۔

براروں برس کی پیغمبرانہ کوشش ثابت کر چی تھی کہ مجرد ف کری اور دعوتی جدوجہدانسان کو تو ہمانت کے اس دورسے نکالئے کے لئے ناکا فی ہے۔ اس زبانہ کی حکومتیں بھی انھیں تو ہماتی عقائمہ کو تو ہماتی مقائمہ ہوتی کئیں۔ اس لئے حکمرانوں کا مفاد اس میں تھا کہ تو ہماتی دور دنیا ہیں باقی رہے۔ تاکہ عوام کے او پر ان کی بادر شاہی کاحق مشتبہ نہ ہونے بائے۔ اس لئے وہ اپنی فوجی اور سیاسی طاقت کو ہمراس دعوت کے فلاف بھر پور طور پر استعال کرتے تھے بڑترک اور تو ہم پرستی کو ختم کرنے کے ان کے ان کھی ہو۔

اب سوال یہ تھاکہ کیا کیا جائے۔ یہی وہ وقت ہے جب کہ ھیٹی صدی عیسوی میں پیٹیب م آخر الز مال صیلے اللہ علیہ وسلم کاظہور ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی فیصلہ کے تت آب کو "داعی" بنانے کے ساتھ " ماحی" بھی بنایا۔ یعنی آپ کے ذمہ بیمشن سپر دہوا کہ آپ نیصرف اس تو ہماتی نظام کے باطل ہونے کا عسلان کریں بلکہ اس کو ہمیشہ کے لئے ختم کرنے کی خاطراس کے خلاف فوجی کارر وائی (Military operation) مجبی فرمائیں۔

انباالمساحى

قرآن میں پیغبراس لام صلی اللّٰہ علیہ وسلم کو فاطب کرتے ہوئے ارشا د ہواہے کہ پیرکتاب

ہم نے تہمارے اوپراس لئے آتا ری ہے کہ تم لوگوں کو تاریخ سے نکال کرروٹشنی میں لاؤ (کست بٹ انسزلسنا اللا اللا السخرج النساس من النظامات الى النسور ، ابس ا هيم 1)

انسانوں کو تاریخ سے نکال کرروشنی میں لانے کا پہی کام تمام پیغیروں کے سپر دہوا تھا۔ تاہم پیغیر اسلام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے لئے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کسی کہ آپ صرف پیغام پہاکا انسانیت کو اس کے صال پر ندچھوڑ دیں بلکہ احتدام کرے ان کی حالت کوعملاً بدل ڈالیس۔ اس علی اقدام کوکامیاب بنانے کے لئے جو ضروری اسباب درکا دیتے ، وہ سب اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے جہیا فرمائے۔ نیز بیضائت بھی دے دی کہ دینوی اسباب کی ہرکی فرشتوں کی خصوصی مددسے پودی کی جائے گی۔

یہ بات حدیث میں مختلف اندانسے بیان ہوئی ہے۔ ایک مدیث کے الفاظ یہ ہیں ؛ وا ن ا المساسی السندی سید حواللہ تعسانا بی انکفس ( ہیں مٹانے والاہوں جس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کفر کو مطائے گا ) گویا ہی خبار سیام جسلی اللہ علیہ وسلم صرف داعی نہ تھے۔ اس کے ساتھ وہ مائ جی تھے۔ وہ پکارنے والے بھی تھے اور عمال کو کو لکا کو ملنے پر جبود کرنے والے بھی ۔ قرآن میں بہت یا گیا ہے کہ بیغ ہر کے مثن کی تکیل کے لئے صالح انسانوں کے علاوہ اللہ اور فرشتے سک اس کے مدد کاریں۔ ایسا اسس لئے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو جونب دور ظہور میں لانا تھا ،اسس کا ظہور مکن ہوئے۔

# شرك كى طرف

قرآن کے مطابق زبین پرانسانی نسس کا آغاز آدم سے ہوا۔ اللہ تعالی نے آدم کوبت دیا تھا کہ تہادا اور تہاری نسلوں کا دبین توحید ہوگا ، اسی میں تہاری دنیا کی مجلائی بھی ہے اور اسی بیں تہاری آخرت کی مجلائی بھی۔ ابتد اٹی کچے دنول تک لوگ می راستہ بہتا کم رہے۔ اس کے بعد لبگاڑ شروع ہوگیا۔ اب اللہ تعالی نے بینے بھینے کاسل بشروع کیا۔ دائقوہ ۲۱۳ )

حضرت میسے سے فالباً تین ہزادسال پہلے عراق میں نوح بن لائع پداہوئے - ان کو اللہ تعالی خصرت میں ہوئے ۔ ان کو اللہ تعالی نے بیغیر برن یا اور انھیں قوم کی اصلاح کا کام سپر دکیا ۔ اس کے بعد سے لے کریے ابن مربع کا ساسل بیغیر آتے رہے اور لوگوں کو مجھلتے رہے ، گرلوگ دو بارہ اصلاح قبول کرنے برتنے ار نہ ہوسے دا لمومنون ہم ہا)

اس بگاڑ کاسبب لوگوں کی ظاہر بینی تقی ۔ توحید کا مطلب عبود غیب کوعظمت دیناا ور اس کی پڑستش کرناہے ۔ لوگ معبود غیب کواپنا فدانہ بناسے۔اس کے انھوں نے معبود شہود کو اپنا فدا بنا لیا ۔ دنیا کا آغاز توحید بر بہوا تھا ، گربعد کے زمانہیں جو بگاڑ پیش آیا ، اس کانیتجہ یہ ہوا کہ دنیا کی تا دیخ شرک کے درخ پرچل پڑی ۔

توحیدسب سے بڑی بچائی ہے۔ انسان توحید برقائم ہوتو اسس کے تمام معا طات درست دہتے ہیں ، وہ توحید کوچوڈ دے تواس کے تمام معا طات بگر طبحاتے ہیں۔ توحید تمام انسانوں کے لئے ان کے عروج وزوال کا پیما نہ ہے۔

قرآن میں بت یا گیاہے کہ اللہ ہرچنر کا خال ہے اور وہی ہرچنر برنگہبان ہے۔ آسا نول اوز مین کی بنیب ال ہے۔ آسا نول اوز مین کی بنیب السی کے پاس ہیں۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی نشنا بنول کا انکار کیا وہی گھا ہے ہیں رہنے والے ہیں۔ کہو کہ اے نا دانو ، کیا تم مجھے یہ کہتے ہو کہ میں غیر اللہ کی عبادت کروں۔ اور تمہاد کا طرف اور تم سے پہلے والوں کی طرف وحی بھی جا جی ہے کہ اگر تم نے تمرک کیا تو تمہار اعمل ضائع ہوجائے گا۔ اور تم گھاٹے ہیں رہوگے۔ بکا صرف اللہ کی عبادت کرو۔ اور اسٹ کرکے نے والوں میں سے بنو۔ اور لوگوں نے الائم کی تندر دندی جیسا کہ اسس کی ندر کرنے کا حق ہے۔ اور زمین سے ری اس کی تھی ہیں ہوگی قیامت

کے دن اور تمام آسمان پیٹے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ ہیں۔ وہ پاک وربر نرہے اس شرک سے دیا گاگا کے دیا ہے۔ اس شرک سے دیا گاگا کے دائیں دالزمر ۲۲ – ۷۷)

توحیدسے انحراف کا اصل نقصان وہ ہے جو آخرت میں سامنے آنے والا ہے۔ تاہم توحید جو نکہ کا نتاست کی اصل حقیقت ہے، اس لئے توحید سے ہٹنا حقیقت و اتعہ سے ہٹنا بن جا تاہے۔ اور جولوگ حقیقت واتعہ سے ہٹ جا کی مناز ندگی منصرف آخرت میں بلکہ موجودہ دنسیا میں بھی بگر کورہ جاتی ہے۔ ہے۔ ہیں وہ بات ہے جسس کی طرف ندکورہ بالا آبیت میں اسٹ ارد کیا گیا ہے۔

اس کا بنیادی سبب بہ کہ ایک خدا کاشعورا دمی کی نطرت میں پیوست ہے۔ آدمی خوداپنے فطری تقاضے کے تقت مجبور ہے کہ وہ خداکو مانے اور اس کے آگے جمک جائے۔ آدمی ایک خداکو مانے سے انکادکر سکتا ہے، گریہ اس کے بسس سے ہا ہر ہے کہ وہ اپنی نظرت کا انکادکر دے۔ نیتجہ یہ ہے کہ وہ خلوت کا انکادکر دے۔ نیتجہ یہ ہے کہ وہ خلوت کا انکادکر دے۔ نیتجہ یہ ہے کہ وہ خلوت کا انکادکر دے۔ نیتجہ یہ ہے کہ وہ خلوت کو ماننے پر مجبور ہوتے ہیں۔ وہ فیر حقیقی طور بر صرف ایک خالق کو وینا چاہئے۔

اس دنیا کا خالق اور مالک خدا ہے۔ تمام تقیقی عظمتیں صرف اس کو ماصل ہیں۔انمان جب خدا کو ابناعظیم بنا تلہے تو وہ اس ستی کوعظیم بنا تا ہے جو ٹی الواقع عظمت دکبریائی کاستی ہے۔ نعدا کوعظیم بنا تا ہے۔ ایسی صورت ہیں اسکی زندگی ہی خطبیم بنانے کی صورت ہیں آ دمی حقیقت و اقعہ پر کھوا ہوتا ہے۔ ایسی صورت ہیں اسس کی زندگی ہوتی ہے۔ اس کی سوچ اور اسس کاعمل دونوں ضیح زندگی ہوتی ہے۔ اس کی سوچ اور اسس کاعمل دونوں ضیح رخ پر جلتے ہیں۔ اس کا وجود عالم حقائق سے پوری طرح ہم آ ہنگ ہوجا تا ہے۔ اس کے اور عالم حقائق کے درمیان کہیں کوئی شکر او نہیں ہوتا۔

اس سے برعکس اَ دی جب ایساکر تا ہے کہ وہ غیر خداکو برط آبھ لیتا ہے۔ وہ خدا کے سواکسی اور کو برط آبھ لیتا ہے۔ وہ خدا کے سواکسی اور کو برط آئی کا وہ در جدیے گئا ہے جو صرف ایک خدا کے لئے خاص ہے تو اسس کا نیتجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا پورا روید غیر حقیقی روید بن جا تا ہے۔ وہ ایسی ہے جو ٹرچیز بن جا تا ہے جو عالم حقائق سے مطابقت مذکر رہی ہو۔ اسس کی پوری ڈندگی حقیقت لیٹ ندی کے بجائے تو ہم پرستی کے راستہ پرچل پڑتی ہے۔ اس معاطمی وضاحت کے گئا ایک شمال لیم نے ۔ عیسائی حضرات نے عقیدہ تثلیث کے تت مسے ابن مریم کے گئی ایک خدات نے علور کے مسل کے خدات نے علور کے مسال میں اس معاطمی وضاحت نے عشرت میں جا باعتبار و اقعدا بن مریم تے۔ گرعیسا کی حضرات نے علور کے مسے ابن مریم کے گئی سے ابن مریم کے سے دور اس کی میں اس معاطمی کو مدا خور اس کے خور اس نے معالمات نے علور کے کہ میں ابن مریم کی میں اس معاطمی کو مدا نے میں کو مدا خور اس کے دور اس کی میں کو مدا فرص کو دیسے کے معالم کی میں کو مدا فرص کو دیسے کی میں کو میں کو مدا فرص کو دیسے کے میں کی میں کے دیسے کی میں کو مدا کے میں کو مدا کے میں کو مدا کی کے میں کو دیسے کی کو مدا خور کی کو میں کو مدا کو کا کھر کیا گئی کے دیسے کر میں کو دیسے کر کے دیسے کی کو دیسے کر کے دیسے کر کے دیسے کر کے دیسے کر کو دیسے کر کے دیسے کی کے دیسے کے دیسے کر کے دیسے کر کی کے دیسے کر کے دیسے کر کے دیسے کر کے دیسے کر کے دیسے کی کے دیسے کر کے دیسے کر کے دیسے کر کے دیسے کی کھر کی کے دیسے کر کے دیسے کر کے دیسے کر کی کے دیسے کر کے دیسے کر کے دیسے کر کیسے کی کے دیسے کر کے دیسے کے دیسے کے دیسے کے دیسے کر کے دیسے

انھیں ابن اللّٰہ کا درجب دے دیا۔ انھول نے حضرت میسے کو وہ عظمت دے دی جوعظمت صرف خدائے واحد کے ساتھ میں میں انسانوں کا خالق ہے۔ واحد کے لئے ہے جویج سمیت تمام انسانوں کا خالق ہے۔

اس کے نتیجہ میں وہ علیم تضا دکا شکار ہوگئے۔ انھیں تضا دات میں سے ایک تضادوہ ہے جو نظاشمسی کے بارہ میں ان کے متکلما نہ نظریات سے پیدا ہوا۔

یونان میں ت ریم عالم فلکیات بطایوس (Ptolemy) پیدا ہوا۔ اس نے سکندر کے زانہ میں تقیقات کیں۔ اس نے ایک ضغیم کتاب اتنین ذبان میں تھی۔ اسس میں اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ ذمین عمہری ہوئی ہے اور سورج ، چاند اور سیارے اس کے گردگوم رہے ہیں۔ اسس کا ذبا نہ بہی صدی میں دور دو سری صدی کے درمیان (۱۲۸۔ ۹۰) ہے۔ مسی حضرات کی سربیتی کی وج سے بنظر میسل زدمنوں پرھیایا دہا۔ بہاں تک کہ سوالوی صدی میں کو پرنمکس نے اس کو آخری طور نیمت میں کا برنمکس نے اس کو آخری طور نیمت میں کے

مسیحی حضرات کے یہاں ندمہ کا بنی دی عقیدہ کفارہ کا عقیدہ ہے جس کے ذرائع خلا نے ساری انسانیت کی نبات کا انتظام کیا۔ نبات کا واقعہ ایک ایسامرکزی واقعہ (Central event) ہے جس کا تعلق نصرف انسانی نسلوں سے بلکہ ساری کا گنات کا ہمرکزی واقعہ ہے جس کا تعلق نصرف انسانی نسلوں سے بلکہ ساری کا گنات کا ہمرکزی واقعہ (حضرت مسیح کا گنت ہوں کا کفارہ بننے کے لئے مصلوب ہونا ) چونکہ زیین ہر پر چس آیا اس لئے مسیح علم کلام کے مطابق ، زبین ساری کا گنات کا اہم ترین مقام اور اس کا مرکزی نقطہ قراریائی اس بنا پر سے حضرات نے بطابیوس کے زبین مرکزی (Geocentric) نظریہ کی زبر وست تائید میں حضرات نے بطابیوس کے زبین مرکزی (Geocentric) نظریہ کی زبر وست تائید

اسیم ایک کائناتی واقعہ تھا۔ مسے کاعملِ نجات کائنا نی معنوست رکھتا تھا۔ اس کاتعلق انسان سے لیکر جانور وں تک سے تھا۔ مگر جدید علم فلکیات سے معلوم ہوا کہ زمین کائنات کے وسین سمندر میں ایک

# چھوٹے سنگریزے سے زیا دہ حقیقت نہیں رکھتی ۔ اس حقیقت کی بناپر ، خود سے کی معنویت بھی کسی حد تک کم ہوگئی۔ اور نجات کا خدائی عمل ایک ناقابل لحاظ کر ہیڑے ضایک چھوٹا سے واقع بن کررہ گیسے ؛

In view of this fact, the meaning of Christ itself lost some of its impact, and the divine act of salvation appeared merely as a tiny episode within the history of an insignificant little star (4/522).

اس دنیا کاخالق، مالک، مدبر،سب کچه صرف ایک خدائے۔ ہرقسم کی بڑائی اور اختیار تنہا اس کوحاصل ہمیں ۔ جب اپنے اس کے سواکسی اور کوکسی بھی قت ملی بڑائی یا اختیار سماصل نہیں ۔ جب پنے اس دنیا میں جب بھی کی کوشٹ کی کہا تھا۔ دنیا میں جب بھی کسی اور کوعظمت اور تفایس کا مقام دینے کی کوشٹ کی کہا تی ہے تو الیا نظر مرید پوری کائنات میں کہیں اپنی جگہ نہیں بیا تا۔

یبی وجہ ہے کہ شرک کا نظریہ انسانی نرتی کی را ہیں رکا وٹ بن جاتا ہے، اور توحیہ کا نظریبانسان کے لئے ہرتسم کی ترقیوں کا در وازہ کھولنے والا ہے۔

### اسلام كانظريه

قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ نمام پنیبروں کی دعوت صرف ایک تھی۔ انھوں نے ہردور کے انسانوں سے یہ کہ کہ اللہ کی عباوت کرو ، اس کے سواتم الراکوئی اللہ نہیں (اعبد وااللہ مانکہ من اللہ غنیر د)

مفردات الم راغب میں اکھ یا لکہ کے منی تحدیثر کے بہائے گئیں۔ لین حران ہونا۔
لسان العرب میں ہے: اصله من البہ یا لکہ افا تحید ، یہ ربیدا فا وقع العب فی عظمة الله وجبلاله ، وقبیل فی اسم الباری سبحانه انه ما خوذ من البه یا لکہ افا آخہ نظر آنہ ما خوذ من البه یا لکہ افا آخہ نظر آنہ کی اصل حران ہوتا ہے۔ اس سے وہ کیفیت مراد ہے جو اللا کے عظمت وجبلال کے احماس سے بندے کے اندربیلا ہوتی ہے۔ اس سے وہ کیفیت مراد ہے جو اللا کے عظمت وجبلال کے احماس سے بندے کے اندربیلا ہوتی ہے۔ افظ اللہ اس الله سے (الف لام تعریف داخل کرے) بنا ہے۔ کیونکہ عقلیں اس کے تصور سے حیرانگی میں پوجاتی ہیں۔

"الله " سے مراد وہ بہتی ہے جو چران کن حد تک عظیم ہو ۔ جس کے کمالات کو سوچ کر آدمی حیرت واستعباب میں غرق ہوجائے ۔ اسی سے تقدر سی کا عقیدہ پیدا ہوتا ہے ۔ تقدس سے مراد کسی چیزی وہ پر اسراد صفت ہے جو اس کو نا قابل فہم اور نافت بل اور اک حدیک بلند اور برتر بنا دیتی ہے۔ "الله " وہ ہے جومطلق طور پر مقدس ہو، جس کے اُگے آدمی اپنی پوری سی کے ساتھ جھک جائے ۔ جو ہوت ہے تصرف اور تغلب سے ما ورا ہو۔

اسمعنی میں صرف ایک الله ہی الله ہے۔ اس کے سوا ندکوئی الله ہے اور مذکسی بھی درجہیں اس کے ساتھ الو مبیت میں سفریک ہے ۔ اس کے ساتھ اللہ کو اللہ ما نتا تمام مجلا لیوں کا سرچیمہ ہے اور غیر حقیقی اللہ کو اللہ ما نتا تمام مبرا لیوں کا سرچیمہ۔

تمام خسسرا بیوں کی جنڑ

غیر خور کومقدس ما نناتمام برا ٹیول کی جڑے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو دینی اصطلاح میں تسرک کہا جا تاہے۔ تسرک کو قرآن میں ظلم عظیم (نقمان ۳۱) کہا گیا ہے۔ 19 ظم کے اسل منی آیکسی جیز کوالیں جگہ رکھنا جواس کی جگر نہ ہو روضع الشی فی غیرہ وضعہ المفتص بھی تشریک سب سے بڑا ظلم اس کے ہے کہ وہ اس نوعیت کاسب سے زیادہ شکین فعل ہے۔ وہ ایسی چیزول کو مقدس اور معبود قرار دیتا ہے جو حقیقة مقدس اور معبود نہیں ہیں۔ وہ غیر فدا کو وہ مقام دیتا ہے جو صرف ایک خدا کے لئے مفسوس ہے۔

اس ظالمان فعل کاسب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی کامرج پرستش بدل جا تاہے۔ وہ ایسی ہستیوں کو پوجے نگاہے جواسس کی اہل نہیں کہ انھیں پوجب جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کائنات میں اس واحد بہاں سے محروم ہوجا ناہے جس کے سوا آدمی کے لئے کوئی سہارا نہیں۔ وہ این آرمتوں میں سے کوئی محسلے، اور جوشخص ربانی ومتوں میں سے کوئی محسلے، اور جوشخص ربانی ومتوں میں میں کوئی محسلے، اور جوشخص ربانی وہ سے محروم ہوجائے وہ ابدی طور پر محروم ہوگیا۔ کیول کہ کسی اور کے پاس یہ طاقت ہی نہیں کہ وہ کسی خص کو درجت اور عنایت دے سے۔

یرنقصان وہ ہے جوجیات ابدی کے اعتبار سے ہے۔ گرموجو دہ دنیا کی حیات عارض کے اغتبار سے ہے۔ گرموجو دہ دنیا کی حیات عارض کے اغتبار سے بھی است بی انسان نے بہت سی غیرمقدس چنے دل کو مقدس مان لیا تھا ،اس کے نتیجہ میں و مسلسل نقصان اور خسار ہسے دوچار ہوتارہا۔

اس مشرکا نه نظریه کے تحت اور بہت سے عقیدے بن گئے۔ یہاں یک ارادہام وخررافات کا ایک پوراسل اور بہت سے عقیدے بن گئے۔ یہاں یک ارادہام وخرران ایک پوراسل اور تاکا آتشیں کوڑا ہے۔ جب ندیا سورج گرہن پڑا آنو فرض کرلیا گئے کہ ذلیتا پر کوئی مصیدیت کا وقت آ باہے ۔ وغیرہ وغیرہ ۔

تفدس کا پہشرکا نہ عقبدہ ندہبی پیشوا کوں کے لئے نہایت مفید یتی انھول نے اسس کو پورا نظر بیسب اٹوالا اور خداا ور انسان کے درمیان واسط بن کر لوگوں کو خوب لوٹنے لگے ۔ انھوں نے لوگوں کے اندر یہ ذہن بیداکیا کہ مذہبی پیشوا وَل کونوسٹ کرنا با لواسط طور ریر خداکو خوشس کرنا ہے ۔

اس کاسب سے بڑا ف ندہ بادر شاہوں کو بلا۔ انفول نے عوام کے اس ذہن کو استعال کرتے ہوئے خدائی بادر شاہ میں سب سے کرتے ہوئے خدائی بادر شاہ کے اس کسی سماج یں سب سے زیادہ طافت اور دولت ہوتی ہے۔ وہ مختلف اعتبار سے مام کو گوں سے مست زہز نا ہے۔ اس امتیاز ب

سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بادر ش ہول نے لوگول کو یقین دلایا کہ وہ عام ان نول سے برتر ہیں۔ وہ زین پر خد اکنے نائدہ ہیں۔ کسی نے صرف اتنا کہا کہ وہ خداا ورسٹ دول کے درمیان بیچ کا واسطہ ہے۔
کسی نے آگے بڑھ کر بیلیتین دلایا کہ وہ خدا کاجسمانی ظہور ہے۔ وہ فوق الطبیعی طاقتوں کا مالک ہے۔
اس بنا پرست دیم زبانے بادشاہ اپنی رعایا پرمطلق اختیار کے حامل بن گئے۔

انسائیکلوپڈیا برطانیکادم ۱۹۸۷) کے مقالہ نگارنے مقدسس بادشاہت (Sacred kingship) کے مقالہ نگارنے مقدسس بادشاہت کوت یک وقت میں جبکہ ذرب بھل طور بر فرد کی پوری زندگی نیز اجتماع کی زندگی سے پوری طرح والبتہ تھا۔ اور حب کہ بادشا ہت معتلف درجہ میں ندسبی طاقتوں یا ند ہبی ا داروں سے دابستہ تھی، اسس وفت کوئی بھی بادشا ہت دنیا ہیں ایسی نرتھی جوکسی بہلوسے مقدسس تیمجی جائے:

At one time, when religion was totally connected with the whole existence of the individual as well as that of the community and when kingdoms were in varying degrees connected with religious powers or religious institutions, there could be no kingdom that was not in some sense sacred (16/118).

لارڈ ایکٹی (۱۹۰۲–۱۸۳۴) نے کہا ہے کہ آفت را ربٹالر سام اور کال آفتدار بالسکل ہی بگاڑ دبیت ہے:

Power corrupts and absolute power corrupts absolutely.

قدیم شرک نے جب حکم انوں کو مقدس حیثیت دی تواس نے بیک وقت دوسے دیر ائیاں ساج میں پیداکر دیں۔ اس نے انتدار کی برائی کو اس کے آخری مکن درج تک پہنچا دیا۔ اس کے مانھ یہ کہ اب عوام کے لئے حسکراں کو بدانا مکن نہ تھا۔ کیوں کرج حکم ال خدا کا نائب یا خدا کی تبسیم ہو بکی خود خدا ہواس کے متعلق عوام یسوچ ہی نہیں گئے تھے کہ اس لوم تنام انسٹ مارسے ہائیں۔ اور اس کے بڑھ ہوئے مظام سے نجات ما صل کریں۔

یرسیاسی برائی حب کوفرانسیسی مورخ بسندی پرین نے مطلق شهنشا بیت (Empirical absolutism) کہاہے ، تمام ترتیوں کی راہ بین متقل رکا وطبن گئی۔اسلام نے جب قدیم شہنشا ہیںوں کو نوڑا۔اس کے بعد ہی بیمکن ہواکہ انسان کے اوپر ہرسسم کی ترقیوں کا در وازہ کھلے۔ اس سلسلہ میں ہنری پرین کی کست بول کامطالع بہت مفید ہے۔

ہنری پرین کے نظر ہے کا خسل صدیہ ہے کہ تریم رومی سلطنت ہو بحرت دیم سے دونوں طرف چھائی ہوئی تھی ، وہ رائے گئ آزادی کوختم کرکے ان نی ترقی کا درواز ہ ہند کئے ہوئے تھی ۔ اس طلق نوعیت کی شہنشا نیت کو توڑے بغیران نی ذہن کو آزاد سی نہیں باکستی تھی ۔ اوران انی ذہن کو حب شک آزادانہ احول میں کل کرنے کا موقع نہ لیے ، ان نی نزقی کا آعن زہمی نہیں ہوستا ۔

را تم الحرد نسان برست بین ایرانی شهنشا بیت کومهی ست بل کرتا ہے ۔ یہ دونوں شہنشا بہتین فدیم دنیا کے بیشتر آبا دحصہ پر فابض نفیس ۔ اور ریاست کے محدود سٹ ہی فکرے آزاد ہوکر سوچنے کے حق کو کل طور برسلب کئے ہوئے نفیس ۔ یہی وصب کہ طوبل زبانہ اقت دار کے با دحود ، ایرانی یا رومی شہنشا ہیت کے عسل قدیں سائنسی طرز فکر کا حقیقی آغاز نہ ہوسکا۔

رسول اورانسحاب رسول نے جیرت ناک صد تک کم خون بہب کران شہنٹا ، میتوں کوختم کیا ، اور اس طرح از ادئی نسکر کی راہ ہموار کرے انسان کے لئے وسیع ترتی کا دروازہ کھول دیا۔

## تخقيق كى آزادى

بیرون کارا طی واکس (Baron Carra de Vaux) کی شہور کتاب اسلام کاور تنہ
(The Legacy of Islam) ۱۹۳۱ (The Legacy of Islam)
کا اعتراف کرتا ہے۔ گراسس کے نز دیک ان کی حیثیت اس کے سواکچے ذتھی کہ وہ او نا بنوں کے شاگر د
(Pupils of the Greeks) تھے۔ برٹر سنڈر سل نے اپنی کتاب ہسٹری آف ولیسٹرن فلانی میں
عربوں کو صرف ناقل (Transmitter) کا ورثب دیا ہے۔ جنموں نے او نان کے علوم کو لے کراسے
بنر ریعہ نرائم یورپ کی طرف منتقل کر دیا۔

گرطمی اور تاریخی اعتبارسے یہ بات ورست نہیں۔ یسیح ہے کہ عربوں نے یو نانی علوم کو پڑھ اور ان سے فائدہ اٹھایا۔ گراسس کے بعد جو چیز انھوں نے یورپ کی طرف منتقل کیا وہ اس سے بہت نہیا وہ تقی جو انھیں یو نان سے بات فریا وہ تقی جو انھیں یو نان سے باتھی۔ حقیقت یہ ہے کہ یو نان کے پاس وہ چیز موجود ہی نہتی جو عرب لول کے ذریعہ بورپ کو مینچی اور جو یورپ میں نٹ و تانیہ پیدا کرنے کاسب بنی۔ اگر فی الواقع یو نان کے پاس وہ چیز موجود ہوتی تو وہ بہت ہے یورپ کو مل عبی ہوتی ۔ ایسی صالت یں یورپ کو اپنی حیات نوسے لئے ایک ہزار سے ال کا انتظار مذکر نا پڑتا۔

یدایک معلوم حقیقت بے کہ قاری این نے جو کچر ترقی کی تھی، وہ آرٹ اور فلسفہ بی کی تھی۔ سائنس کے سیدان میں ان کی ترقی اتن کم ہے کہ وہ کسی شمار میں نہیں آتی۔ اس معالم میں واصر قابل و کراست شناء ارشم پرسس (Archimedes) کا ہے جس کو ۲۱۲ ق م میں ایک رومی سببا ہی نے عین اس وقت میں کہ دیا جب کہ وہ شہر کے باہر ربیت پرجیومیٹری کے سوالات صل کر رہا نفا۔

J.M. Roberts, History of the World, p. 238

حقیقت یہ ہے کہ سائنسی غور وف کرا ورسائنسی ترتی کے لئے ذہنی آ زا دی کاماحول انہائی ضرور ہی ہوجود نہ تھا۔ ستمراط کواس ضرور ہی ہو اور یہ باحول ، فت دیم اللہ کے دور سرے ملکوں کی طرح ، یونان ہی بھی موجود نہ تھا۔ سرم میں زہر کا ہی ہار ہا ہے ۔ بار ہا ہے وجوانوں میں آڑا دان غور وف کرکامزاج بنار ہا ہے۔ پلوطارک کے بیان کے مطابق ، ایپارٹا کے لوگ صرف علی ضرور توں کے لئے نکھنا اور پڑھنا کے تھے ۔

ان کے پہاں دوسری تمام کست بوں اور اہل علم پر پابندی گئی ہوئی تھی۔ انتیخفزیں اُرٹ اور فلسفہ کو ترقی ماصل ہوئی۔ گئی میں اُستی نظر ہمیں ڈال دیئے گئی ، ماصل ہوئی ۔ گربہت سے آرٹسٹ اور فلسفی جب لا وطن کر دیئے گئے ، تیب خال دیئے گئے ، یاوہ خون سے بھاگ گئے ۔ ان ہیں اسکائی نس ، ایوریفائٹس ، فدیاس، مقاط اور ارسطو جیسے لوگ بھی شامل تھے ۔

الیکائی س (Aeschylas) کافتل جب بنیا دیری گیا وه مزید اسس بات کا نبوت ہے کہ قدیم
یونان بی س نسی ترقی کا احول موجود نہ تھا۔ اس کو اس لیے فقل کیا گیا کہ اسس نے الیوسی نین دازوں
یونان بی س نسی ترقی کا احول موجود نہ تھا۔ اس کو اس لیے فقل کیا گیا کہ اسس نے الیوسی نین دازوں س
(Eleusinian Mysteries) کو فل وجو دنہیں۔ مگروہ یونانی نسکر دنیال کالازی حصہ بنے ہوئے تھے (EB-3/1084)

جدید سائنسی دورسے پہلے سائنس کے معالمیں یورپ کا کیا جال تھا، اس کی ایک بنال پو پہلوٹر میں جدید سائنس کے معالمیں یورپ کا کیا جال تھا، اس کی ایک بنال پو پہلوٹر میں اور سے بیا مورپ کی بیا ہوئی۔ وہ یونا نی اور لا تبنی دونوں نہایں فرانس ہیں پیدا ہوا، اور سان اور کی تھا۔

بخو بی جانی تھا اور نہایت قابل آدی تھا۔

اس نے اسپین کاسفرکیا وروہاں پارسلونہ (Barcelona) بین بین سال تک رہا۔
اس نے عرب کی لول کے علوم سیکھے اور ان سے بہت متا تر ہوا۔ وہ اسپین سے والبس ہوا تواس کے ساتھ کی عرب کی لول کے علوم عرب کی اسپین سے لایا تھا۔ اس نے عرب ول کے علوم منطق ، ریانسی اور فلکیات وغیرہ کی تعسیم تنروع کی۔ گراس کو بخت مخالفت کا سما کرنا پڑا۔ کچھ مسیمی حضرات نے کہا کہ یہ اسپین سے جا دوسکے کر کہ یا ہے ۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس برشیطان مسلط ہوگیا ہے۔ وہ اس قسم کے سخت حالات میں رہا ، یہاں تک کہ ۱ امنی س ۱ اوکوروم میں اسس کا انتقال ہوگیا۔

اسلام سے پہلے پوری علم تاریخ یک علی آزادی کا دجود نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہت دیم زماند میں سائنسی غورونس کے کہ بعض انفرادی و اقعدے کے نہ سائنسی غورونس کے کہ بعض انفرادی و اقعدے کے نہ سائنسی غورونکر وقتی یا انفرادی و اقعدے کے نہ برطوع سکا۔ فرہنی آزادی شطنے کی وجہ سے ایسی ہرسوچ پر بدا ہوکرختم ہوتی رہی۔

اسلام نے پہلی ہاریہ انقسال بی تبدیل کی کر مرہبی علم اور طبیعیا تی علم کوایک دوسرے الگ رویا۔

ند ببی علم کاما خذخدانی الهام قرار پایاجس کامتنداید کیشن بهارسے پاس قرآن کی صورت میں محفوظ بے ۔ گرطبیعیاتی علوم میں پوری آزادی دے دی گئی کہ آدی ان میں آزادان طور پر ادانہ تختی کرے اور آزادان طور پر نتائج کہ کہ مینے سے۔ نتائج کہ سیخ سے۔

میخمسلم د جلدم ، میں ایک باب کاعنوان ان الفاظ میں مت ائم کیا گیاہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ شری طور پر کہما ہواسس کا ما نتا لازم ہے۔ گرمعیشت د نبیا کے بارسے میں آپ کا تول اس سے ستشی ہے:

باب وجوب امستال ما قاله شرعاً دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم مسايش السدنياعيلى سبيل السواكي-

اس باب کے تت امام ہے نے یہ روایت نقل کی ہے کہ ورخت پرچو سے ہوئے تھے۔

ہیں کہیں ربول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے لوگوں پرگزراج کجورے ورخت پرچو سے ہوئے تھے۔

آپ نے پوچھاکہ یہ لوگ کیا کررہے ہیں ۔ لوگوں نے سبت یا کہ وہ تلقع (Polination) کاعل کر دہے ہیں۔ یعنی فذکر کومونٹ پر ماررہے ہیں تواسس سے وہ زر خیز ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا۔ ییں گمان نہیں کرتا کہ اس سے کچھ سٹ کدہ ہوگا۔ یہ بات لوگوں کو سبت ان کوئی تواضوں نے تعقیم کاعل چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے کہا: اگر اس سے ان کو نفع ہوتا ہوتو وہ ایس کریں۔ کیوں کہ ہیں نے صرف ایک گمان کہ بیروی نفروں کہ میں اللہ عزوم سے نفرو۔ گرجب میں تم سے اللہ کی کوئی بات کہوں تواسس کو اختیار کرلو۔ کیوں کہ میں اللہ عزوم سے بارے یہ کھورٹ نہیں کہتا۔

بارے یں کہی جورٹ نہیں کہتا۔

اورحفرت عالُتُ اورحفرت نابت اورحفرت انسسے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ وہ صلی اللہ علیہ دسلم ایک گردہ کے پاس سے گزرے جو تلفیخ کاعل کررہے تھے۔ آپ نے فرمایا اگر وہ ایس نے توزیادہ بہتر تھا۔ را دی کہتے ہیں کہ اسس کے بعد کھجور کی بیسدا و اربہت کم ہوئی ۔ آپ دوبارہ ان کے پاکسس سے گزرے اور پوچھا کہمارے کھجوروں کا کیسا ہوا۔ انھوں نے پورا تھسہ بتا یا۔ آپ نے فرمایا۔ تم این طریق کے مطابق کرو ، کیونکھم اپنی دنیا کے بارے ہیں نہ یا دہ جانتے ہو۔ (دستم اعسام باہدرد نسیا کم)

اس حدیث کے مطابق ، اسلام میں دینی بحث کوسائنسی تقیق (Scientific research)
سے الگ کر دیا گیا ہے۔ دبنی بحث میں الہامی ہدایت کی کامل پا بہندی کرنی ہے۔ گرب کنسی تحقیق کو
انسانی تجربہ کی بنیا دیرچلانا ہے۔ بیعلم کی تا ریخ میں بلاٹ بہتا تھیم انشان انقلاب ہے۔
ابک افتباس ایک افتباس

یر سیح ہے کرت یم زمانہ میں مختلف مکول میں بعض شخصیتیں پدیرا ہوئیں حجوں نے انفرادی طور پر کچھ سائنسی کارنامے انجام دیئے۔ گر احول کی عسرم موافقت کی وجہ سے ان کو بنراپنے وطن میں زیادہ مفہولیت حاصل ہمونی اور بندا پنے وطن کے باہر۔

ميوسيوليبال في ابني كآب " تمدن عرب " ين لكها بير كرقديم زماندين بهبت مي قومول في اقتدار حاصل كيا - ايران ، يونان اور روم في مختلف زمانول بين مشرقي مكول پر حكومت كي - مگران ملكول بران كاتېت نديبي اثر بهبت كم بيرا - ان قومول بين وه ندايبا ند بهب بهبيلا كے ، نداين زبان اور ندايبا علوم اورصنعت كوفروغ دے سے - مصربط بيموسيول اور روميول كي زماندين ندصرف اين ندم بهب پر قالم مرا ، بلك خود فاتحين في مفتوح قومول كا ندم ب اور طرز تعيار ختيار كرابا - چنانچدان دونول خاندان لول خارد كي تقييل وه فراعنه كي طرز كي تقييل.

تاریخ عالم میں مفتوح قومول پرکسی فانح قوم کے انران کی الیم مشال نہیں ملتی ۔ ان تسام تومول نے میں کاعربول سے صرف جیست دون کا واسطر پڑا ، انھوں نے بھی ان کا تدن قبول کریا ۔ بکلہ بعض فانح قوموں تک ، شنلاً ترک اورمنل ، نے مسلمانوں کومفتوح کرنے کے بعد مذھرف ان کا مذہب

ا ورتمدن اختیا دکرلیا ، بلکه اسس کے بہت بڑے حامی بن گئے۔ آج بھی جب کہ صدیوں سے وبی تمدن کی روح مردہ ہو کی ہے ، بحراثلا نگل سے لے کر دریائے سندھ تک ،اور بجر متوسط سے لے کر افریقہ کے دیگتان تک ،ایک مذہب اور ایک زبان رائج ہے۔ اور وہ پیغبراس مام کا مذہب اور ایک زبان سے " (تمدن عرب )

موسیولیاں نے مزبدلکھا ہے کہ مغربی ملکوں پر بھی عربوں کا اتن ہی اثر ہو اجتناا ثر مشرقی ملکوں پر ہو انتخاب کی بدولت مغرب نے تہذیب کی ۔ صرف اتنا فرق ہے کہ مشرق میں عربوں کا اثر ان سے ند مہب ، نربان ، علوم وفنون اور صنعت و حرفت ہر چنر پر پڑا ۔ اور مغرب میں یہ ہوا کہ ان کے ند مہب پر نریا دہ اثر نہیں پڑا ایصنعت و حرفت پر نسباً کم اور علوم وفنون پر بہبت زیا دہ اثر پڑا ۔

ع بول کے ذریعہ ندمبِ توصید اور اس کے زبید انتربید انتربید انتہذیب ہرطرف میبلی۔ اس نے قدیم آباد دنیا کے بیشتر حصد کو مناثر کیا۔ اس طرح وہ احول اور وہ نضا تیا رہو کی جس میں کلی تحقیق اور مظاہر فطرت کی سخیر کا کام آزاد انہ طور پر ہوسکے۔

#### حپاردور

قرآن بن تقریباً ایک درجن مقابات پرید بات کمگئی ہے کہ اسلام کی صورت بیں جودین بھیجاگیا ہے وہ انسانوں کے لئے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ( ھدی و رحد بند، الله نعام ، ۱۵) بدایت سے مرا داس کا ند ہبی بہلو ہے ،اور دعمت سے مراد ، ایک اعتبار سے ہاں کا دنیوی پہلو ۔ اسلام کے ذریعہ ایک طرف یہ ہواکہ انسان کوسچا اور بے آمیز دین بلا ۔ انسان اور اس کا دنیوی پہلو ۔ اسلام کے ذریعہ ایک طرف یہ ہواکہ انسان کوسچا اور بے آمیز دین بلا ۔ انسان اور اس کے درمیان تعلق مت الم کرنے کے لئے جومصنوعی رکا وظیل مالی تقیں ، وہ سب ہمیشد کے لئے ختم کر دی گئیں ۔ قرآن وسنت کی صورت میں رہنا نی کا ایک ابدی مینا رکھ واکر دیا گیا جس سے ہردور کا دی روشنی ماصل کرتا رہے۔

اسی کے ساتھ دوسری ، نسبتاً نانوی درجہ کی بات ، یہ ہونا کہ اسسلام کے ذریعہ ایک ایسا انقلاب برپا ہواجس نے انسانی تاریخ کوبایک انقلاب برپا ہواجس نے انسانی تاریخ کوبایک کے دور سے نکال کر روسٹنی کے دور بیں داخل کر دیا۔ اسلامی اتقلاب کا ہی دوسرا پہلو ہے جس کا اعتراف مشہور مغربی مورخ ہمنری پرین (Henri Pirenne) نے ان الفاظین کیا ہے ۔۔۔ اسلام نے کرہ ادض کی صورت بدل دی ، تا ریخ کا روایتی ڈھانچ اکھاڑ کر کھینیک دیا گیا۔ :

Islam changed the face of the globe. The traditional order of history was overthrown (p. 46).

وه چیز حس کو حبیدترقی یافت دور کهاجاتا ہے ۔۔۔ سائنس اور صنعت کا دور، اُزادی اور مما وات کا دور، وغیره، وه تمام تراسلامی انقلب کے اس پہلو کا نیتجہ ہے جس کو قرآن میں" رحمت" کہاگیا ہے۔ یہ دور دوسرے تمام کا کناتی واقعات کی طرح، تدریجی طور پر ظہور میں آیا اور تقریب ایک ہزارسال میں اپنی انتہا کو پہنچا۔

اس تدریجی عمس کواگر دوروں اور مرحلوں میں تقسیم کیا جائے توبڑی تقسیم کے اعتبار سے اس کوچا رمرحلوں میں تقسیم کیاجا سکتا ہے ۔ان میں سے ابتدائی بین مرصلے اسسامی انقلاب کے براہ راست مرصلے کی جیثیت رکھتے ہیں اور حج بحق مرحلہ بالواسط مرحلہ : ا پیغبراسیام می النشرطیروسلم کا زماند
 ۲ فلفا ، در الشدین کا زماند
 ۳ فلفا ، در الشدین کا زماند
 ۳ بنوامید اور بنوعبالس کا زماند
 ۱۹۲ – ۱۹۹۱ ، در السیبین تک ، می در می کا تربین تک ، می در می در می در می در می در می می می می در می در

موجوده صدی کے آغاز تک متدن دیایی عام طور پریمجها جا تا تھاکتر تی کاراز سادہ طور پریہ جہا جا تا تھاکتر تی کاراز سادہ طور پریہ جہا جا کے ۔ جہرانسانی تسلط کوروایت (Tradition) سے جدت (Modernity) سے جدات کی اسان کے حکمہ انسان کی حقیقی ترقی کے لئے اس سے زیادہ گہری بنیا دور کارہے ۔ چنا پنہ اب کثرت سے ابیے مضایین جھی رہے ہیں جن کاعوان ، مشلگ یہ ہوتا ہے :

حبديدانسان

#### Shallow are the roots

ا ب خود مغربی دنیایی بر بات مصنفین کے لئے ان کے سلم کاموضوع بن رہی ہے۔ ان میں سے ایک کتاب پروفنیسر کوفولی کی ہے جو ۱۹۸۸ بیں جھپ کرسامنے آئی ہے:

William E. Connolly, ( Political Theory and Modernity, Black Well, London, 1988./

بروفیسرکونول کہتے ہیں کہ جدت پندی کاپورامنصوب، اپنی ظاہری کامپ ایول کے باوجود بہت زیادہ مسائل سے بھرا ہوا ہے۔ اس کاسبب یہ ہے کہ خدا کو ہٹانے کے بعد، آغاز کار میں تعقل، رائے عامہ، اضدا دّیاریخ کے ذریعہ اسس کی جگرگو گرکرنے کی تمام کوششیں ہے فائدہ تابت ہوئی ہیں۔ ان ہیں سے ہرا کہ کسی دکسی قسم کی الکاریت پرجا کرضتم ہوئی ہے:

The whole project of modernity, despite its stunning success, is highly problematic. This is because all attempts to fill the place which God was forced to vacate at the start of the project — with reason, with the general will, the dialectic of history — have been of no avail, and each has ended up in one kind of nihilism or another.

اسلام سے پہلے کا دور کشنرک کے غلبہ کا دور رتھا۔ اس زمانہ بیں انسان کے ذہن پر شسر کانہ افکا رجھائے ہوئے تھے۔ معلوقات نے خالق کا مقسام حاصل کرلیب تھا۔ انسان بینمار خدا وں کا پرستار بنا ہوا تھا۔ اس کے نتیجہیں انسان کی پوری سوچ بجر ٹاکئ اور اسس سے اوپر تمام ترقیبوں کا در وازہ بند ہوگیا۔

اس کے بعد اسلم کاظہور ہوا۔ اسلام کا اصل نشانہ ہتھا کہ شرک کے غلبہ کوختم کرکے توجید
کو غلبہ کا ہمیشہ کے لئے خاتم ہوگیا اور توجید کو غلبہ کا ہمیشہ کے لئے خاتم ہوگیا اور توجید کو غلبہ کا مقام ماصل ہوگیا۔ یہ انقلاب اتنا دور رس مقاکہ
تاریخ یس پہلی بار مضرک کا دور ختم ہوگیا اور اسس کے بجائے توجید کے دور کا آغاز ہوا۔
یددور توجید تقریباً ایک ہزار سال تک اپنی پوری قوت کے ساتھ جاری رہا ۔ اس کے بعد جدید
صنعتی تہذیب کاظہور ہوا۔ یہ تہذیب اولاً اسلامی انقلاب کے زیر الز، مغربی پورب یس بہدا ہوئی۔
اس کے بعد اس کے اندات سری دنیا ہیں تھیں گئے۔ اس نہذیب کا جوحمہ ہراہے ، وہ انسان کی
ابنی آمیز شس ہے۔ اور اس کا جوحمہ ہر ہے۔ وہ اسلامی انقلاب کے اثر ات کا تسل ہے۔

## ترقی کی طرف سفر

حفرت مسے سے پہلے دنیا میں چار تری فی مرکزتھ۔ ایران ، چین، ہندستان ، یونان۔ عباسی خلیف المنصور سنے ۲۹۷ء ، میں بغد اوشہرا باد کیا۔ اس نے مخلف علاقوں کے علماء اور وانشوروں کوجم کیا اور دوسری زبانوں سے ترجمہ کی حوس لے افزائی کی۔ ریاست کی سریپ تی میں یہ کام شروع ہوگی۔ کیا اور دوسری زبانوں سے ترجمہ کی حوس الحکت کی بنیا در کھی۔ اس کے ساتھ اس نے ایک رصدگاہ، ایک کتب خسانہ اور ایک وارالترجمہ قائم کیا۔ یہاں دوسری زبانوں سے عربی ترجموں کا کام است وسیع بیانہ پر شروع ہواکھ جسام بغدا دے استی سال کے اندر ایونا نی کتابوں کا بیشتر ذخریہ میں میں آگیا۔

عباسی دورس کا غذر الیک گھر بلی صنعت بن چکی تھی۔ چنانچہ کترت سے کتا ہیں کھی جانے لگیں۔ دسویں صدی ہیں قرطبہ (اسپین ) کے کتب خانہیں چار لا کھ سے زیادہ کتا ہیں موجود تھیں۔ اس ندیں اندیں اور پ کا بیر موجود تھیں۔ اس ندیم اندیں ہوئیں اندیم کا کتب خانہ تیر ہوئیں صدی میں اپنی ۱۸۰۰ کت بول کے ساتھ میسی کتب خانوں کی فہرست میں پہلے نمبر کی جیشت رکھا کھیں۔

جغرافیہ میں نویں صدی عیبوی کے نصف اول میں خوارزی اوراس کے سانفیوں نے معلوم کیا تھا کہ زبین کا محیط بیب ہزار اور اس کا نصف فطر ، ۱۵ میل ہے۔ یصحت نہایت جبرت اگیر ہے۔ دنیائے اسلام میں یہ سرگرمیاں ایسے زبانہ میں جاری تھیں جب کہ سارے کا سارالورپ نرمین کے وسط میں الادریسی نے دنیا کا ایک نقشہ زمین کے وسط میں الادریسی نے دنیا کا ایک نقشہ بنایا۔ اس نقشہ میں اس نے دریائے نیل کا منع بھی دکھایا جے اہل بورپ کمیں انیسویں صدی میں جا کر دریافت کرنے کے قابل بے مسلمانوں نے اہل بورپ کو زبین گول ہونے کا عقیدہ اور مدوجزر کے اساب کا نقریباً صبح نظر بنتقل کیا۔

بطلیس (Ptolemy) دوسری صدی عبسوی کامشہور یونانی عالم فلکیات ہے۔ اسس نے نظامہ سی کانہ بین مُرانِدی (Earth-centred) نظریہ پیش کیا تھا۔ اس موضوع پر اسس کی اسس۔ کتاب المبستی (Almajest) بهت مشهور ہے۔ بطایوس کا نظر بر تقریباً ڈیڑھ ہزار سال تک عالمی ذہن پرچھایا رہا۔ یہاں تک کہ سو لھویں صدی عیسوی میں کو پرنیکس اور گلیلیواور کسیلر کی تحقیقات نے ہخری طور پر اسس کوغلط ثنابت کر دیلہ اب ساری دنیا میں کوئی اس کا ماننے والا نہیں ۔

گردس نا بارے میں ایک فلط نظریہ کے آئی ہی مدت نک خالب رہنے کی وجہ دراصل غیرمقد س کو تقدس بنانے کی فلط نظریہ کے۔ یہ صفرات کا یہ عقیدہ تھا کہ ذیب ایک مقدل کمرہ ہے کیوں کہ وہ خدا کے بیٹے (مسیح ) کی جنم بھو کی ہے۔ اس بنا پر یہ بات ایخیس اپنے مفروضہ عقیدہ کے عین مطابق نظر آئی کہ زین مرکز ہوا ورسادی کا نیا تناس کے گردگھوم رہی ہو۔ نہیں کے تقد س کا یہ نظریہ سیح حضرات کے لئے اس میں مافع ہوگیا کہ وہ اس کی مزید چھان ہین کریں۔ کے تقد س کا یہ نظریہ سیح حضرات کے لئے اس میں مافع ہوگیا کہ وہ اس کی مزید چھان ہین کریں۔ وہ اس وقت تک اس پر قائم رہے جب تک حقائق کے طوفان نے انھیں ماننے کے لئے مجبور درکردیا۔ انسائی کلو بیٹر یا برطانیکا (۱۹۸۳) نے لکھا ہے کوت دیم نظر بہ کا ئنات کے مطابق، زیمین کو اس کا مرکز تھی، افسان نرین کی سب سے اعلی مخلوق تھا۔ اور انسان کی نجات ( نبر لیعہ کفارہ) میں سے ایک سیارہ ہے جب کہ گردگھوم دے ہیں ، اور یہ کہسورج کا گزات کی ان گنات کی ان گنات کی ان گنت میں سے ایک سیارہ ہے جب کہ کھا فوں ہیں صرف ایک جو طاب اگرد کا دھرنظر آنے تصور کو بلادیا۔ زیمین ترکا ئنات کے مقابلہ ہیں صرف ایک جھوٹا سے اگر دکا دھرنظر آنے تھور کو بلادیا۔ زیمین و ترکا ئنات کے مقابلہ ہیں صرف ایک جھوٹا سے اگر دکا دھرنظر آنے تھورک کو بلادیا۔ زیمین و ترکا ئنات کے مقابلہ ہیں صرف ایک جھوٹا سے اگر دکا دھرنظر آنے

یس معراج کی جیثیت رکھتے ہیں۔ (۱۷/522) مسیمی حضرات نے حضرت سیم کو مقدس خدائی تثلیث کا ایک حصہ مان لیا اور یہ مفروضہ عقیدہ بنایا کہ خدا کے بیٹے کا انسانی کونسارہ کے لئے صلیب پرچپڑھنا تاریخ کاسب سے اہم واقعہ ہے جوز بین پر پیشیس آیا۔ اس طرح زبین ان کے اعتقادی شنانہ ہیں ایک مقدس حیثیت حاصل کرگئی۔ وہ ہر ایسی سوچ کے مضد پر ترین مخالف ہوگئے جس میں زبین کی مرکزی حیثیت ختم ہوتی ہو۔

لگی۔ نیوٹن ا ور دوسرے لوگوں نے اس سوال ک<sup>ی</sup> تقیق شر*وع کی ک*رانسان جو ذرہ کا ذرہ ہے ، کبو*ں کر* 

یه دعوی کرسکتا ہے که اس کو پیمقدسس حیثیت حاصل ہے کہ وہ اور اس کی منزل خدا وندی نقشہ

مسی حضرات کا پیمقیده ان کے لئے نظام می کی آزا دانتحقیق بیں مامل ہوگیا۔

اسی طرح غیرمقدس کو مقدس بنا نا قدیم زمانه بیس تمام ترقیوں کا دروازہ روسے ہوئے تھا۔
پیاند کو مقدس بنا نااس بیں مانع ہوگیا کہ انسان اسس کے اوپر اپنا پائوں رکھنے کی بات سوچ سکے۔ دریا
کو مقدس مجھنااس بیں مانع ہوگیا کہ انسان دریا کو مسخر کرے اس سے بجلی پیداکرنے کا منصوبہ بنائے۔
کا نے کو مقدس مجھنااس میں مانع بن گیا کہ انسان اس کے گوشت کی پروٹینی ایمیت کو مجھے اوراس
کو اپنی خور اک بنائے۔ اس قسم کی تمام تھیتی و تسنیر کا کام صرف اس و قت شروع ہوسکا جب کہ
اشیاء فطرت کو تقدس کے متقام سے ہٹایا گیا اور اس کو اس سطح پر لایا گیا جہاں انسان ان کو ایک
عام چیز کی حیثیت سے دیکھ سے۔

اسلام سے پہلے ستاروں کو صرف پرستش کا موضوع ہما جا تا تھا ،اسلامی انقلاب کے بعد پہلی بار بڑے پیاد پر انسان نے رصد گا ہیں قائم کیں اور ان کو مطالعہ کا موضوع بنایا۔ زمین معد نیات کو اب تک تقدس کی نظر سے دیکھا جا تا تھا۔ اہل اسلام نے پہلی بار کیسطری کا فن دریافت کرکے بادہ کو تحقیق و تجزیہ کاموضوع بنایا۔ زبین کو اب تک خدائی چیز محجا جا تا تھا (مثلاً یہ کہ آسمان ند کر دیوتا ہے اور زمین مونث دیوتا) مسلمانوں نے پہلی بار اس کی پیائش کر کے اس کا طول وعرض معلوم کیا۔ سمندر کو انسان اب تک صرف پوجنے کی چیز محجسا نھا ،سلمانوں نے پہلی بار اس کی ویسے پیانہ پر آبی گزرگاہ کے طور پر استعمال کیا۔ طوفان اور ہوا کو انسان پر اسرار چیز کے دیسے محکم کے دیوتا تھا ،مسلمانوں نے اس کو ویسے پیانہ پر آبی گزرگاہ کے طور پر استعمال کیا۔ طوفان اور ہوا کو انسان پر اسرار چیز محبر کروجت تھا ،مسلمانوں نے اس کو مواجئی (Wind mill) میں تسبدیل کر دیا۔

درختوں سے پراسرار کہانیاں والبتہ کرکے ان کو قابل تعظیم جاجا تھا۔ سلانوں نے ان پخشق نمروع کی، حق کہ اضوں نے نبانات کی علی فہرست میں مجموع طور پر دوہزار بو دول کااضافہ کیا۔ جن دریا کوں کولوگ مقدس مجھتے اور ان کو خوشس کرنے کے لئے اپنے لوگوں اور لوگیوں کو زندہ حالت میں اس کے اندر ڈوال دیتے تھے، ان دریا کوں سے نہریں کا مے کر آہپائٹی کے لئے استعمال کیا اور زراعت کو بالکل نے دور میں داخل کر دیا۔

اس زمانہ یں مسلمان دوسری قوموں سے انتیا نہ یادہ آگے تھے کوسلمان جب البین سے ملک بدر کئے گئے تو انھوں نے وہاں رصد گا ہیں چھوڑیں جن کے ذریعہ وہ آسمانی احب رام کا

مطالعہ کرتے تھے - ان چھوٹری ہوئی رصدگا ہول کا استعمال اپین کے عیدا ئی نہیں جانے تھے چنا پنہ انھوں نے ان کو کلیسا کے گھنٹہ گھریں تبدیل کردیا۔

یہ ایک حقیقت ہے کونت دیم زمانہ میں ساری دنبامیں شرک اور تو ہم پرستی کاغلبہ تھا۔ اور یہ جی حقیقت ہے کہ ہی شرک اور تو ہم پرستی ہرقسم کی ترقی کی راہ میں رکا وٹ بنا ہو اتھا۔ اسلام کے فریعہ توحید کا جو انقلاب آیا اس نے تاریخ میں پہلی بار شرک اور تو ہم بریستی کے غلبہ کوعملاً ختم کیا۔ اس کے بعد عین اسس کے فطری نیتجہ کے طور پر انسانی تا رسیخ ترقی کے راسند پر حیل بطری ۔

قدیم زماند میں بعض ملکوں میں کچھ تخلیقی فرہن بیب ماہوئے۔ اضون نے احول سے الگ ہوکرسوچا۔ مگر ماحول کی عدم مساعدت بلکہ مخالفت کی وجہ سے ان کی کوشٹ ش آگے نہ بڑھ سکی۔ ان کے عسل کی کلی بچول بننے سے پہلے اپنی شاخ پر مرحا کر رہ گئی۔ اسلامی انقلاب نے جب اس کے موافق ماحول بیراکیا توعلم کا وہ سیلاب پوری تیزی سے بہر پڑا جو ہزاروں سال سے تو ہمات کے بند کے بیجھے دکا ہوا تھا۔

### علاورانسلام

سکندراعظم کے بعد بطلیموس نانی (Ptolemy II) مصر کے علاقہ کا حکمراں ہوا۔ اس کا زیامہ تیسری صدی ق م ہے۔ وہ ذاتی طور پر علم کا قت در دال تھا۔ اس نے اسکندریہ یس ایک کتب فانہ بنایاجس میں مختلف علوم کی تقریباً ۵ لاکھ (500,000) کتابیں تھیں۔ ہی وہ کتب فانہ ہے جو تاریخ یس کتب فانہ ہے جو تاریخ یس کتب فانہ بعد کو (اسلامی دور سے پہلے) تباہ کر دیا گیا۔

اس کتب خانے بارے میں غلط طور پریالزام سگایا جا تاہے کے حضرت عرف روق کے حکم سے اس کوجبلایا گیا۔حالا کفظہور اسلام سے بہت پہلے چوکھی صدی عیسوی میں اس کا وجو د ختم ہو جیکا تھا۔ انسائی کلویٹ ٹی با برٹانیکا (۱۹۸۰) نے محکم سے کہ وہ رومی حکومت کے تحت تیسری صدی عیسوی تک موجود تھا (1/227) اسس کے بعدوہ باتی ندرہا۔

حقیقت یہ ہے کہ اس کتب خانہ کا نصف حصہ جولیس سیزر (Julius Caesar) نے ہم ق م میں جلا یا۔ تیسری صدی عیسوی بیم سیعیوں کو اس عسلاتہ میں غلبہ حاصل ہوا۔ اسس دوران غاباً ۱۹ ۲ میں سیمیوں نے اس کومب لاکر آخری طور پر استختم کیا۔ اس بات کا اعتراف انسائیکلوپٹریا برٹانیکلیٹریا نے ان انفاظ میں کیا ہے:

These institutions survived until the main museum and library were destroyed during the civil war of the 3rd century AD; a subsidiary library was burned by Christians in AD 391 (1/479).

دوجسگداس واضع اعتران کے باوج داسی انس ٹیکلوپیڈیا بین تیسرے مقام پرغیر فرری طور پرکتب خانہ کی بربا دی کومساع ہدکے ساتھ جوڈ دیا گیاہے۔" سنرٹرپ کے مقالہ کے نخت درج ہے کہ اسس بات کے فتلف بھوت موجود ہیں کہ اسکندریہ کاکنب خانہ فتلف مرصول ہیں جالا یا گیا۔ ہم تی میں جولیس سیزر کے ذریعہ، ۱۹ میں بیم سیجیوں کے ذریعہ، ۲۷، ہیں مسلمانوں کے ذریعہ بعدے دونوں موفع پر یہ کہاگیا کہ ان کتا ہوں سے بیم سیجیت یا قرآن کو خطرہ ۔ ہے :

There are many accounts of the burning, in several stages, of part or all of the library at Alexandria, from the siege of Julius Caesar in 47 BC to its destruction by Christians in AD 391 and by Muslims in 642. In the latter two instances, it was alleged that pagan literature presented a danger to the Old and New Testaments or the Quran (3/1084).

یہاں کتب خانہ اسکندر بہی بربادی کے واقعہ کو اسلام کے ساتھ منسوب کرناکسی طرح درست نہیں۔ خود برطا نیکا کے مذکورہ بالا دوا قتباسات اسس کی واضع تردید کررہے ہیں۔ اسلام عبن اپنی فطرت کے امتبار سے علم کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ علم کی حوصلہ شکنی سے اسسلام کا کوئی تعلق نہیں۔ تعلق نہیں۔

و اکثر ولی بین کاب بسٹری آف دی عبس میں لکھا ہے کہ یہ کہانی کو کتب خسا نہ اسکند ریہ خلیفہ عربے کا گیا ، اور شہر کا تعداد تماموں کی بھٹیاں المہینہ تک کتب خسا نہ کی اور تی بر اور شہر کا تعداد تماموں کی بھٹیاں المہینہ تک کتب خسا نہ کی اور کو جب الاکر گرم کی جاتی رہیں ۔ یہان خوی تصوں میں سے ہے جو اچھی کہا نی گر بری تاریخ بناتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بطلیموس کا عظیم کتب خاند اسلام ہے بہت پہلے مہم قیم میں جو بسس سیزر کے ذرایعہ جلایا بھا بھا بھا جا ایک اور کتب خاند اور کتب خاند کا فی کتب خاند تھا وہ نتاہ تھیو و وسیس موجو دند تھا ۔ اور کسی جو ایک کتب خاند تھا وہ نتاہ تھیو و وسیس کتب خاند اسکندر یہ ہیں موجو دند تھا ۔ اور کسی جی معاصر صف نے کہی خلیفہ عمر کے خسلاف یہ الزام کتب خاند السلیف البغدا دی ، جس کی وفات ۱۲۹ ھ (۱۳۲۱ء) ہیں ہوئی ، نظا ہر بہا تشخص نہیں کا یا۔ عبد اللطیف البغدا دی ، جس کی وفات ۱۲۹ ھ (۱۳۲۱ء) ہیں ہوئی ، نظا ہر بہا تشخص خوب نے بعد کے دور ایس نے بعد کے ایس نے بعد کے دور ایس کو بہہ ہیں جانے ، تاہم اس کا بیان بعد کو نقل کیا گیا اور بعد کے مصنفوں نے اس کو بڑ ھا چوط ھاکر بھپلایا جانے ، تاہم اس کا بیان بعد کو نقل کیا گیا اور بعد کے مصنفوں نے اس کو بڑ ھا چوط ھاکر بھپلایا

Philip K. Hitti, History of the Arabs, London, 1970, p. 166.

اسلامی تہذیب توحید کے اصول پر قائم ہے ،ادر و ہ استنائی طورپردوسری متدیم ہذیبوں اسلامی تہذیب توں بین اسلامی تہذیب انسان کو نسکہ کی آزادی عطاکی ، جو کہ بچھل تمام تہذیبوں بیں مفقود تھی۔اس طرح اسلامی تہذیب کے باعول سی علم کو ترقی کے بھر اورمواقع لیے ۔ دوسری نسسد یم اسلامی تہذیب کے باعول سی علم کو ترقی کے بھر اورمواقع لیے ۔ دوسری نسسد یم

تهذيبون ميں بقدينا ايسا ہو اکه علم کو اورا ہل علم کوحبرو آث د د کا شکار بنایا گیا۔ گراس معالمہ میں اسلامی

. تہذیب کو دوسری تہذیبوں کے سے تقرجوٹر نابلات بہدایک کھلا ہوا تاریخی ظلم ہے۔ بات اتنی ہی نہیں ،حفنیقت یہ ہے کہ جدید سے کشنسی دور کا آغاز کرنے والا بھی حقیقہ ہورپ نهي ، بلكه السلام تفاديد ايك اليا تاريخي وافقه عص كانكا زنهين كيا جاستا واسلام كردورين علم كو حوسك افزائى لى اور ہر شعبہ ميں برسے برسے العسلم اور اہل تعقیق بدیرا ہوئے -اس كااعراف عام طور برمورخین نے کیاہے۔

پرونیسر ہولٹ (P.M. Holt) اور دوسر مشرقین نے اسلام کی تاریخ پرایک ضغیم تناب تیاری ہے۔ یہ کتاب کیمرج اسٹری آف اسلام کے نام سے چار جلدوں بین سے انع موثی ہے:

The Cambridge History of Islam

اس کتاب کی جلد ۲- بی سے ایک باب یں تفصیل کے ساتھ دکھا یا گیاہے کہ اصی میں اسلام ئے مغربی دنیا کے علوم اور تہذیب پر نہایت گہرے اثرات موالے۔اسس باب کاعنوان بر سے: Literary impact of Islam on the modern West

تفصيا معلوات دين كي بعدمقاله نكار في اس باب ك آخر بي لكما ب كر قرون وسطى كے دوران علم كابها و تقريبًا تهام ترمنسرق سيمغرب كى طف جارى تقا، جب كداس الم غرب كامعلم بنا بواتها:

... during the Middle Ages the trend was almost entirely from East to West (when Islam acted as the teacher of the West) (p. 888-89).

بیرول کار ادی فاکس (Baron Carra de Vaux) ایک فرانسینی ستشرق ہے۔ اس نے اعتراف کیا ہے کر عربوں نے واقعة سائنس میں بڑی بڑی کامیا بال عاصل کیں :

The Arabs have really achieved great things in science.

تا هم ان كاكهنا بركه مين بدامب رنهين كرنا چائه كه عربون بين و بن على قابليت ، و بن على تخبل ، و بن جوسف اور وہی نے ری نیا ہن موجود ہوگا جو او نا نیوں میں تھا عرب سب سے پہلے یو نا نیوں کے ننا گرد یں۔ ان کی سائنس در اصل یو نافی سائننس کا ایک تسلس ل ہے ؛

ما نسطگومری واسط نے مذکورہ بہان کا ذکر (صفحہ ۲۲۷) کرتے ہوئے اس خربال کی نز دید کی ب كرب صرف يونانى مرجم سق - انفول ندع بول كومنتقل كرف واليس زيا ده أسك كادرم دياب -انھوں نے لکھا ہے کو ب سائنس اور فلسفہ نے پورپ کی نرقی میں بہت بڑا حصد لیاہے:

Arab science and philosophy .... contributed greatly to developments in

مگراسی کے ساتھ انٹگومری واٹ نے ایک اورایسی بات کہی ہے جواول الذکر سے بھی زبادہ قابل اعتراض ہے۔ مانٹ گومری واٹ نے لکھا ہے کہاں میں کوئی ننگ نہیں کو عسرب یوناینوں کے شاگر دیتھے عربی میں سائنس اور فلسفہ یونانی ترجموں کی تحریب سے آیا:

Science and philosophy in Arabic came into existence through the stimulus of translations from Greek (p. 226)

مانٹ گومری واٹ کا یہ بیان میچے نہیں کے وال میں سائنسی خیالات پیدا ہونے کامرک یونان تھا۔ بات يوں بنيں ہے كروروں نے يوناني ترجے يڑھے ،اس كے بعدان كے اندريك سُنى طرز فكر آيا ، صح بات بدہے کہ ان کے اندر قرآن اور موجب دا خصقیدہ کے ذریعیر سائنسی طرز فکر آیا ،اس کے بعد انھوں نے بونان اور دوسرے ملکوں کی کت اوں کے ترجے کئے۔ نیزخود اپنی تقیق سے سائنس اور فلسفہ میں اضسافهكيار

تاریخ کے محققین نے کہا ہے کہ اگرچہداس سے انکارنہیں کیا جاسکنا کرعرب ، سائنس اور فلسفدين يوناينون كمنشا كروشن مرير حي يح كروه يونانى على وم كم صرف مترجم نه تقير الغون نے خوداینی طرف سے اس میں بہت زیادہ اضافے کئے (مانٹ گومری واط، صفحہ ۲۲۹) مٹلاً عربوں نے یونان سے طب کاعلم لیا۔اس کے بعد انھوں نے طب کومز پیزنرتی بید دی کہ انھوں نے طبی کا لج اور اسبت ال قائم کئے جو کہ اس سے پہلے یونان میں موجود نہ تھے۔ خلافت عباسی کے دور میں بغداد میں دنیا کا پہلاطبی کالج قام کیا گیا۔ قاہرہ میں ایک اسپتال بنا یا گیاجس میں بیک وقت ۸۰۰۰ ومی ره <u>سکتنے ۔ اسس میں عور توں اور مردوں کے لئے علیم</u>دہ <del>وار ڈینے ہوئے تھے۔ اس طبرح ف</del>نگف

بیار بوں کے لئے الگ الگ تشیع تھے۔ ہرمض کے ماہر اطباء کی خد مات اس سے لئے ماصل کی گئی تھیں۔ اس میں دوسے خنلف انتظامات کے ساتھ لائبریری اور کئچرروم بھی موجود تھے (صفحہ ۲۲۷)

اسی طرح عربوں نے اپنی تحقیق سے فن طب میں عیر عمولی اضافے کئے۔ ذکریا الرازی دم ۴۹۲۳)
نے دنیا کی پیلی طبی انسائیکلو پٹریا (الحاوی) تیار کی۔اس ضغیم کاب میں برت سے امراص اور ان کی
دواؤں کا مفصل تذکرہ تھا۔ یہ تما ب اس کے بعد اس کے شاگر دوں نے بھل کی۔الرازی نے اس
میں ہر بیاری کے بارے میں یونانی ،مشامی ، ہند شانی ، ایر انی اور عرب علماء کے نظریات بیان کئے۔
اور بھرانی نخریات اور اپنی تحقیقات کا ذکر کیا۔ یہ کاب لامینی زبان میں Continens کے نام سے
ترجمہ ہوئی اور بھر لورپ میں تھیلی۔

ابن سینار م ۱۰۳۷ ) نے عرب اطبا اکے درمیان غیر عمولی شہرت حاصل کی۔ اسس کی مشہور کتاب اتفانون نی الطب بار ہویں صدی بیں انتیٰ یں ترجمہ ہوکر پورپ بیرسٹ نئے ہوئی۔ اسس کا نم کتاب اتفانون نی الطب بار ہویں صدی بیں انتیٰ یں ترجمہ ہوکر پورپ بیرسٹ نئے ہوئی۔ اسس کا نام مقبولیت حاصل ہوئی۔ ابن سینائی کتاب پورپ کی طبی دنیا پیسو طوری صدی نک چیائی رہی۔ صرف مقبولیت حاصل ہوئی۔ ابن سینائی کتاب پورپ کی طبی دنیا پیسو طوری صدی نک چیائی رہی۔ صرف حاویں صدی بیں پورپ بیں اسس کے 1 الم لینٹ بجپ کرشائع ہوئے۔ عرب طب گیار حویں صدی کے اغازیں اپنے نقط اور کو بہنچ کیا۔ اور اس کے بعد وہ عاویں صدی کے کہ ان رہا (صفح ۲۲۸)

Montgomery Watt, The Majesty that was Islam, London, 1984.

عبدالله بن البیطار (م ۱۲۳۸) نبا آت کا بہت بڑا اہرتھا۔ فلب ہی نے اس کا تذکر ہ کرتے ہوئے کھاہے کہ اسس نے نبا تات کے بارہ بیں معلومات حاصل کرنے کے لئے ایٹ بیا اورافرلقم کے بڑے حصہ کاسفر کیا۔ اس نے بے شمار لو دوں کی طبی اہمیت کے بارہ بین خفیق کی ۔ اور ان کا ذاتی تجربہ کسیا۔

عبد الله بن البيطار نے تحقیق اور مجربہ کے بعد دو فصل تنا بیں کھیں جن میں تقریباً ڈیرٹر ھ ہزار پودوں کے بارہ میں معلومات درج ہیں۔ اس لی کتا ہیں ایسے زیامہ اس وصوع پرسب نیادہ جائے ہیں اسس تنام کا ترجہ لا تینی زبان میں ہوا۔ اس کے بعد البیطار کی تقیقات میں

یورپ بین بھیلیں اور اہل یورپ کونلی روستی دینے کا ذریعہبیں (صفہ ۲ - ۵ - ۵)
طب ، فکیات ، اور ریاصنی کے بعد مسلم عہد کاسب سے بڑ اسائنسی عطیہ کیمسٹری ہے یہ سلم
سائنس دانوں نے علم کیمیا کو کیمیا گری کے دائرہ سے نکالا اور اسس کو ایک بات عدہ بخر باتی علم کا درجہ
دے دیا۔ انھیں کے ذریعہ سے دنیا پہلی بار سائنسی طریق کا ر (Scientific method) سے متعارف
ہوئی۔

یم سلان ہی شخص جنوں نے فزیکا علی میں خارج بخربہ کورواج دیا۔ یہ یو نانیوں کے الجھے ہوئے قیاسات پر ایک مانا ہو اارتقاد تھا۔ جابر بن حیان ( ۸۱۵ – ۶۷۲۱) کا نام ،ارازی کے بعد قرون دسطی میں کیمیکل سائنس کے میدان میں سب سے بڑا نام ہے ۔ فلپ ہٹی نے لکھا ہے کہ جابر بن حیان نے بخرب کی اہمیت کو اسس سے زیادہ واضع طور پر ما نااور سیان کیا جتنا کسی بھی تعدیم کیمیا دال نے نہیں کیا تھا۔ اس نے کیمیا میں نظری اور علی دونوں اعتبار سے قابل ذکر ترقی کی :

He more clearly recognised and stated the importance of experimentation than any other early alchemist and made noteworthy advance in both the theory and practice of chemistry (p. 380).

جابر کی تم بیں بہت رصوبی صدی عیسوی تک یورب میں علم کیمیا میں اخری کسند کا درصر کھتی تھیں۔ اٹھار ویں صدی کے ترقی یافنۃ مغربی کیمسٹری کا ابت دائی زینہ جابر بن جیسان ہی نے فراہم کیا تھا۔ کہا جا تا ہے کہ جابر بن جیسان نے مختلف علوم پر تقریب دوہزار کتا ہیں تصنیف کی تھیں۔ مسامانوں سے پہلے ایسا کوئی مصنف نہیں گزراجس نے اتنی زیادہ علی کتا ہیں دھی ہوں۔

برصرف چهند متفرق اورغیر مرتب حوالے ہیں۔ تاہم برحوالے اس حفیقت کو واضح کرنے کے لئے کا فی ہیں کہ اسلام علم کا سر برست ہے۔ قدیم زبانہ میں علم وشمنی کی روایت ان ندا مہب نے نت امل کی جوشرک اور توہم پرستی پر کھڑے ہوئے تھے۔ اسلام نے شرک اور توہم پرستی کوختم کیا، اور ندم ہب کوخالص تو حب رکی بنیاد پر قائم کیا۔ ایسی حالت ہیں اس کا سوال ہی نہیں کہ اسلام علم اور کھیت کا دشمن سنے۔

علمی ترقی سندرکی قاتل ہے۔ اس لئے مشرکانہ ندم بعلم کی ترقی کوروکنے کی کوشش کرتا ہے۔ گر توحید کامعاملہ اس سے منتلف ہے ۔ علم کی ترقی توحید دکو مزید ثابت اور شخم مبناتی ہے ۔ یہی وجہے کہ موحد اند ندم ہب علم کی ترقی کی کمل حوصہ لہ افزائی کرتا ہے۔ اس بحکۃ کو سمجھنے کے لئے مورکسیس اوکائی کی متاب کامطالعہ کافی ہے:

Maurice Bucaille, The Bible, The Qur'an, and Science

# اسلام نے وافق ماحول دیا

قدیم مشرکا ند دور میں ساری دنیاییں جو ماحول بنا ہوا تھا، وہ تو ہماتی خیالات کے پھیلنے کے کے موز وں تخا۔ مگر وہ علی اور سائنسی خیالات کی ترقی کے لئے باسکل ناموافق تھا۔ یہی وجہ ہے کدت یم نے امن بین کسی بھی ملک بین علم اور سائنٹ کی نزتی نہ ہوگی۔ یہ کا ممونٹر طور برصرف اس وقت شروع نرا منہ بین کسی بھی ملک بین علم اور سائنٹ کی نزتی نہ ہوگی۔ یہ کا ممونٹر طور برصرف اس وقت شروع ہوا جب کہ اسلامی انقلاب نے قدیم شرکانہ غلبہ کوئی کر کے نیاموا فق ماحول بہنایا۔ مساور میں اور ان

قدیم بینانی ذہن برسب سے زیا دہ غلبہ دیو مالا کا تھا۔ یونانی دیو مالا یا گریک مائٹ قالو ہی (Greek mythology) ایک مفصل موضوع ہے جبس پر بڑی تا بین گھ گئی ہیں۔ حتی کہ انسانیکو بیٹریا آف گریک مائٹ قالو ہی کے نام سے اس موضوع پر ایک مشتقل انسائیکلو بیٹریا بھی موجود ہے۔ فدیم یونان ہیں دیوتا نول اور ہیر دُول کے نام بر بے شمار عجب و خورب قسم کی کہا نیاں شہور مفیس جن کو بونان ہیں دیوتا نول اور ہیر دُول کے نام بر بے شمار عجب و خورب قسم کی کہا نیاں شہور مشہور منس جن کو بونا فی لوگ بالسکل حقیقت کی طرح استے تھے۔ ایسے ماحول میں بیمکن منر تھا۔ پوئی نے ان سائنس ترقی کرسے سے مناع اور آرٹسول کی خیال سازی کے لئے یہ ماحول موزوں نتھا۔ کے درمیان کثرت سے شاع اور آرٹسٹ بیدا ہوئے۔ گر دہاں کا ماحول علی تحقیق کے لئے موزوں منہ تھا۔ چنا بین علی خطابی تھا۔ کے درمیان کثرت سے شاع اور آرٹسٹ بیدا ہوئے۔ گر دہاں کا ماحول علی تحقیق کے لئے موزوں منہ تھا۔ چنا بین علی میں ہوئے۔

قدیم لیونان میں ہر چیز کے دیونا تھے۔ان کے بار بے بیں ان کے پہال طلسماتی تصورات پھیلے ،موٹے تھے۔ ایسی حالت بیں سناعری اور آر سے جیسی چیزوں کی ترقی کے لئے ان کے پہال فضا پوری طرح موجود تھی۔ چنا پخر یونان بیں اور یونان کے باہر دوسرے بور پی ملکوں میں ایسے بہت سے فن کاربیدا ، دوئے جن کو یونانی دیو بالا سے فرہنی تحریک می رحتی کہ مغربی ادب پر یونانی دیو بالا کا اثر آئے کے۔ یا یا جانا ہے (8/405-406)

یونانی تہذیب، فدیم زیانہ کی مشہور ترین تہذیب ہے یگر وہ بورپ میں سائنس سے مل کا آغاز مذکر کی۔ یہ کام صرف اس دقت شروع ہواجب کو مسلمانوں کے ذریعہ سائنسی طرز فکر بورپ تک پہنچا۔ شرک کا نظریے ان خرتی تھا، توحید کا نظر پر فاتح ترقی بن گیا۔

#### رومی تہذیب

انسائیکلوپیڈیابرٹا نیکادہ ۱۹۸۸) کے مقالہ نگارنے لکھائے کہیے دورسے پہلے و وی سلطنت نے پوری میٹریٹرینین و نیابرغلبہ حاصل کر لیا تھا۔ گرعلوم کے مورفین کے لئے دوم ایک معابنا ہمواہے۔ روئ تہذیب ہے صرطا تحت ور تہذیب تقی۔ جنگ فنون میں اسس نے بہت ترقیال کیں۔ نیزیونان کے علمی ورثد تک اس کی براہ واست پہنچ تھی۔ اس کے با وجود وہ اپنے ہزادر سالہ دور میں ایک بھی سائنسدال پیدا نہرسکا:

It failed to produce a single scientist (16/37)

مورضین نے سائنس ہیں رومیوں کی برترین ناکا می کی وجبہانے کی کوشش کی ہے۔ کہا جا تا ہے کہ سے بدر وہیوں کا سماجی ڈھا پنے جو لیے عرصے سے جادو کی نہایت بجو نڈی شکل برن کھتا ، اس نے فطرت کی دنیا کے بارے ہیں منظم علمی تقیق کے راست پر چلناان کے لئے شکل برن ادیا۔ حقبقت یہ کہ ایک شخص جب یسوچہاہے کہ کتنی کم تہذیبیں ایسی ہیں جن کے اندر سائنس کو فروغ حاصل ہوا تو اس کے ذہن میں سوال کی نوعیت بدل جاتی ہے ، اور وہ روم کی سائنس سے دوری کو ایک معمولی واقعہ سمجھن سکتا ہے اور دینا ہے جس کی توجیہ مشکل ہو۔ سمجھن سکتا ہے اور دین ہی اور ایک توب خیز مظہر سرار دینا ہے جس کی توجیہ مشکل ہو۔ (EB-16/367)

عام مورخین اسس سوال کے سی بھینی جواب تک نہ پہنچ سے ، گراس کا واضح جواب اس وقت معلوم ہموجا تاہے جب کہ ہم یہ جان ایس کہ روی لوگ بنت پرستی ہیں مناؤ سے یہ درائسل ٹنرک اور بت پرتی میں معلوم ہموجا تاہے جب کہ ہم یہ جان ایس کے میدان میں تحقیق وتفتیش میں رکا دے بن گئی۔ اشیباء کے تقدس کے عقیدہ نے اینجیس اشیاء کی تسخیر کرنے سے روک دیا۔

#### ابكءواله

انسائیکلوبیٹریا برطانیکا (۱۹۸۳) کے تفالہ نگا رئے" ہسٹری آف سائنس" کے تحت کہ جاہے کہ عالم فطرت کو آج جس نظرے دیکھا جا تاہے ، وہ انسانی ناریخ بیں ایک بہت نئی چیز ہے۔ امنی بیل بڑی بٹری نہری بردی نہری ہوں ہوا کہ وہ علم اور مذہب اور قانون کے میدان بی ترقیب الری ۔ یس بڑی بٹری نہری تان وغیرہ کاقدیم کراسس وقت سائنس کا موجودہ تصور بالکل غیرہ و تھا۔ مصر، میسو پوھامیہ ، ہندستان وغیرہ کاقدیم سام

ز ما نہیں ہیں حال تھا۔ ت دیم تو میں سائنس سے معالمیں مس ندیا کم ان کم غیر تعلق بنی ہوئی تغیب ۔ اگر حیقریباً وُحائی ہزار سال پہلے بونا نیول نے ایک ایسانظام ککر پدیا کیا جوساً ننٹھک نظام سے ث بہ تھا۔ گرمبد کی صدیوں میں اسس میں مزید کوئی ترتی نہ ہوسکی حتی کہ اس کو سمجھنے والے بھی باتی ندرہ سکے۔ سائنسس کی عظیم طاقت اور زندگی سے تمام پہلوؤں ہر اس کا گہرا اثر بالکل ایک نئی چیز ہے۔

یورپی سائنس کی مج روایتی طور پر یونان کے فلسفیوں کے ذریعہ شروع ہوئی جومیٹی اور پا پنجویں صدی قب مسیح سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی تحریریں بھی صرف جزئی طور پر بہارے علم میں آسکی ہیں۔ وہ تھی ان صنفوں کے ذریعہ جوان کے سیکڑ دل سال بعد بیدا ہوئے اور انھوں نے اپنی کی آبول ہیں ان کے فقر حوالے دیے۔

یر منقرحوالے بھی بہت معالط آمیز ہیں۔ مث الطسفی تھیاس (Thales) کا قول نقل کیاجا تا ہے کہ ہر چیز پانی ہے۔ بظاہر ہیر ایک علمی فقرہ ہے۔ گراس کے پورے قول کوس سے رکھے تو وہ ایک تو ہم پرنت ماند عقید ہعلوم ہوگا۔ کیونکہ لو راقول اس طرح ہے: ہر چیز پانی ہے، اور دنیا دیوتاؤں سے ہمری ہوئی ہے۔ انگریزی نرجم ہیں اسس کا پورافظرہ اس طرح بت ایا گیا ہے:

All is water, and the world is full of gods (16/366).

تعیاس (Thales) قدیم لونان کا ایک فلسفی ہے۔ سکا نہ انتھیں صدی قبل سے بتایا جا تا ہے وہ نہیں۔ وہ یونان کے دوسر نے فلسفی ہوں کی طرح ، اسس کے حالات کے بارہ میں سند معلو بات موجود نہیں۔ وہ اگر جوت دیم دنیا کے سات عقلمند آدمیوں (Seven Wise Men) میں سے ایک ہے۔ تاہم آج اسس کی کوئی کتاب محفوظ نہیں اور مذاک سے بارہ میں کوئی معاصر دیکا رقو پا یا جا تا ہے۔ (IX/920) محقیقت یہ ہے کہ یونا نیوں اور رومیوں، دونوں کے لئے سائنس کی دا ہیں بیش وت دی کی رکا وط صرف ایک تھی ، اور وہ ان کا مشرکانہ مزاج تھا۔ ان کے شرک نے ان سے وہ حقیقت پندا نہ ذہن جین رکھا تھا جو سائنسی ترتی کرتے توک طرح کرتے۔

علم کی طرف خر یونان پورپ کاایک مک ہے۔ فت ریمزرا نہیں بہاں کئی اعلیٰ سائنسی فرہن پیدا ہوئے۔ اس سہم

قدیم یونانی مسلم اورجدید سائنسی یورب کے درمیان نہایت طویل علمی وقف پایاجاتا ہے ارتبید س نے اپنی شنینی چرخی ۲۹۰ قی م یں ایجا دکی تھی۔ اور جرمنی کے گوٹن برگ (J. Gutenberg) فی میں ایجا دکی تھی۔ اور جرمنی کے گوٹن برگ فیر میں ایکا دیا۔ دونوں کے درمیان ڈیٹرھ ہزارسال سے زیادہ مدت کا ایکا دیا۔ دونوں کے درمیان ڈیٹرھ ہزارسال سے زیادہ مدت کا ایکا دیا۔ دونوں کے درمیان ڈیٹرھ ہزارسال سے زیادہ مدت کا ایکا دیا۔ دونوں کے درمیان ڈیٹرھ ہزارسال سے زیادہ مدت کا ایکا دیا۔ دونوں کے درمیان ڈیٹرھ ہزارسال سے زیادہ مدت کا ایکا دیا۔ دونوں کے درمیان ڈیٹرھ ہزارسال سے زیادہ مدت کا ایکا دیا۔ دونوں کے درمیان ڈیٹرھ ہزارسال سے زیادہ میں میں دونوں کے درمیان ڈیٹرھ ہزار سال سے ذیادہ میں میں میں دونوں کے درمیان ڈیٹر سے دونوں کے دونوں کے درمیان ڈیٹر سے دونوں کے دونوں

نا صلہ ہے۔

ابساکیوں ہوا کیا وجب کہ قدیم ہونانی سائنس کا تسلس لونان یں اور لورب ہیں جب ارمی شرہ سکا۔ اس کا جواب بیرے کہ اسسامی انقلاب سے پہلے وہ فضا موجود نہ تھی جسس یں ملی تقال کا مراکز اور انقلاب ہر باکیا ، اس کے بعد تاریخ کا مراکز اور انقلاب ہر باکیا ، اس کے بعد تاریخ بیں ہیں بہلی بارائیا ہوا کہ اس میدان کی رکا وٹیں ختم ہوگئیں اور وہ موافق فض تیا رہوئی جسس میں ملی تقیق کا کام کسی روک ٹوک کے بغیر جاری رہ سکے۔

علی رقی ایک سل علی کا نام ہے۔ گر بو نانی علی اکاکام، زمانی عبد موافقت کی بہت پر مسل علی کی ایک سل علی کی بیت بر مسل علی کی صورت میں آگے نہ بڑھ سکا۔ وہ وقتی چک بن کر رہ گیا۔ اس کے بعد سے تو بھی مواقع ما صل موگئے۔ میں جب اسلامی انقلاب نے تو بھاتی دور کوختم کیا، تو علی ترقی کے علی کے لئے موافق مواقع ما صل موگئے۔ اب سائنسی تقیق ایک مسلس عل کی صورت میں جاری موگئی۔ یہاں مک کہ وہ موجودہ ترقی یافت مدد وریک بہنے ہے۔

ماحول کی اس عسده موافقت کی وجہ سے پونانی علماد کا کام زیادہ تر ذہنی سوپرے کے دائر ہ یں محدود رہا۔ وہ خارجی بخر بات یک نہیں بہنیا۔ مثلاً ارسطونے طبیعیات کے موضوع پر مضامین لکھے۔ گر اسس نے اپنی ساری زندگی میں کوئی ایک بھی علی تخربہ نہیں کیا۔ یونانی علب و کی مرکز میان منطق میں تو نظر آتی ہیں۔ گروہ تجرباتی سائنس میں باسکل دکھائی نہیں دنیتیں۔ سائنس کا حقیقی آعن زاس وقت موتا ہے جب کرانسان کے اندر تفتیش کی روح (Spirit of Enquiry) آزا دا ما طور بربر بہیں ہمیں اہمری ۔ مسگرہ ، بیدا ہوجائے ۔ قدیم زیانہ بین یہ روح انفرادی طور بربر اور وقتی طور بربہیں ہمیں اہمری ۔ مسگرہ ، ماحول کی عصدیم موافقت کی وجہ سے ، براسے بیان بربر بیدا نہ ہوئی۔

آزاد انتخقیق کے لئے موافقت کا یہ ماحول صرف اسلام کے انقلاب توحید کے بعد ظہوریں آبا۔ اسلامی انقلاب نے ایہا نک بورے ماحول کو بدل دیا۔ اور وہ سازگار فضا پیداکد دی جس میں آزاد ان طور پر فطرت کی تحقیق کا کام ہوسکے۔ اس انسنی فکر کا آغاز پہلے کمہ میں ہوتا ہے۔ اس کے بعدوہ مدینہ پہنچاہے۔ بھروہ دمشق کا سفر کرتا ہے۔ بھروہ آگے بڑھ کر بغداد کو اپنا مرکز بنا ناہے۔ اس کے بعدوہ اسبین اور سلی اور اطلی ہوتا ہو اپورے یورپ میں بھیل جاتا ہے۔ وہ بھیلتا ہی رہتا ہے یہ بال میں کہ وہ پورے عالمی ذہن کو بدل دیتا ہے۔

علم کا پر ارتقائی سفراب اوی انقلاب سے پہلے مگن نہ ہوسکا۔ اس سے پہلے سائنسی ف کوخش انفرادی یا مقامی سطح پر بہب وا اور ماحول کے عدم موا فقت کی وجہ سے بہت جلاختم ہو گھیا۔ اسسلام نے پہلی بارسائنسی ترتی کے لئے موافق ماحول عطاکیا۔



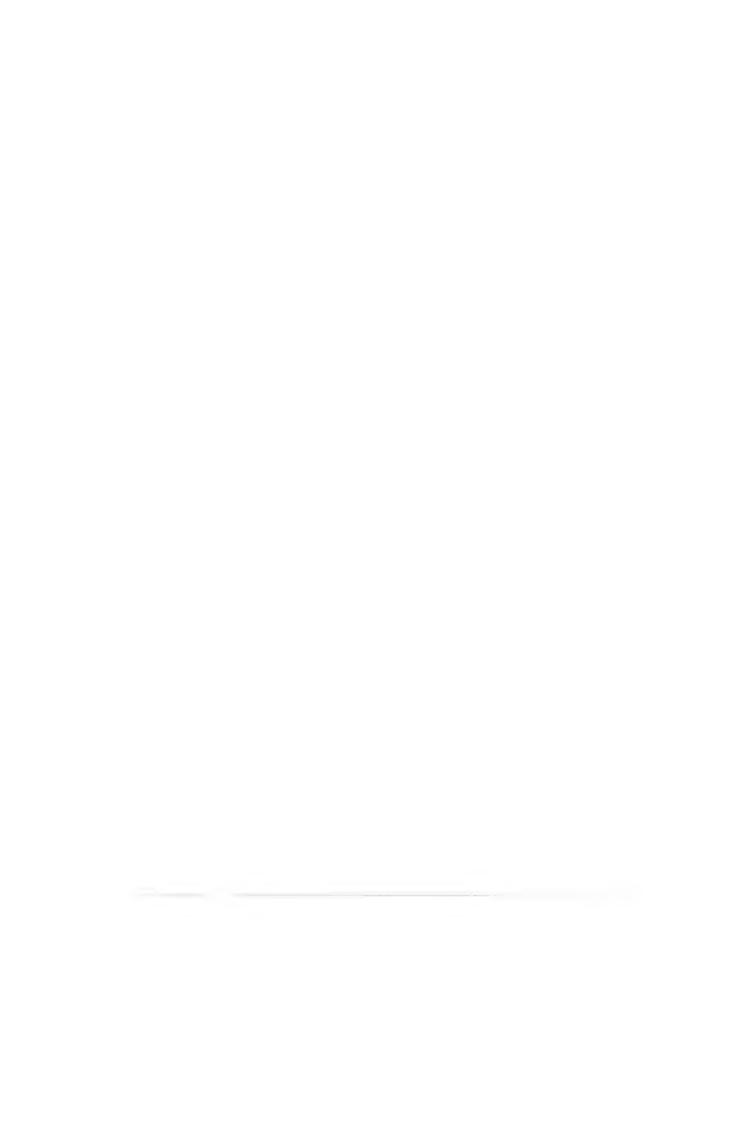

### غيرضراكومقدس ماننا

ناتفن سوڈر بلوم (Central notion) نے ۱۹۱۳ یں کہا تھا کہ ندمہب کا بنیادی تصور (Central notion) تقدس کا عقیدہ ہے۔ اس وقت سے اب یک تاریخ ندا ہب کامطالعہ وسیع پیا نہ پرکیا گیا ہے۔ جرمن ، فرانسیبی ، انگریزی نر بانوں میں کشر تعدا دیں محققا نہ کتا بیں محق گئ ہیں۔ موجودہ علم ا مذا ہب کا تقریباً اتفاق ہے کہ ندم ہب کا بنیا دی تحنیل تقدس کتا بیں محقیدہ ہے۔ یعنی چیزول بیں ایسی پر اسرارصفات یا پر اسرار طاقت بیں با نناجو عام انسانول میں نہ بائی جاتی ہول۔ یا عام عقل اصولوں کے تحت جن کی توجیہ دنکی جاسکتی ہو۔ انسائیکلو پیڈیا آف ریلیجن ایسٹ ٹرائیسی میں اس موضوع پر مفصل بحث زیرعنوان تقدیں (Holiness) موجودہ ہے۔

تقدس کا پیعقبدہ کوئی فرضی چنر نہیں، وہ انسان کی فطرت میں آخری گمرائیوں تک پیوست ہے۔ اس کے استعال کی فیح صورت یہ ہے کہ آدمی اپنے اس جذبہ کو ایک خد اکے لئے فاص کردے۔ گراکٹر ایسا ہو تا ہے کہ آدمی کا یہ جذبہ غیر خدا کی طرف مرط جا تا ہے۔ جس جذبہ تقدمسس کا رخ حقیقۃ گان کی طرف ہوجا تا ہے۔

اس کے وہ ایساکر تاہے کہ آس پاسس کی دنیا ہیں جو چنریں نمایاں نظر آتی ہیں ،انفیں کومقدس سمجھ کر اس کے وہ ایساکرتاہے کہ آس پاسس کی دنیا ہیں جو چنریں نمایاں نظر آتی ہیں ،انفیں کومقدس سمجھ کر پوجنے لگتاہے۔ یہی نفسیات ہے جس نے قدیم نہ مانہ ہیں وہ چنر بیب دائی جس کو ندم ہب کی اصطلاح ہیں شرک اور علمی اصطلاح میں فطرت کی پرستش (Nature worship) کہا جاتا ہے ۔انسان کا تقدر س کا جذر ہدا ندر سے نہ ور کرر اس تھا کہ کسی کومقد س مان کر اس کی پرستش کرے۔ اس نے ہراس چینر کی پرستش کرے۔ اس نے ہراس چینر کی پرستش کردے۔ اس نے ہراس چینر کی پرستش کردے واس کو بظا ہر نمایاں اور ممتا نہ دکھائی دی۔ مثلاً سورج ، چاند، تناری ، پہاڑ ، در یا ،آگ ، ہونچال ، جانور ، وغیرہ وفیرہ ۔ پنیمبول کی نعیمات کے تمت ایک خدا ہے برتر پہاڑ ، در یا ،آگ ، ہونچال ، جانور ، وغیرہ وفیرہ ۔ پنیمبول کی نعیمات کے تمت ایک خدا ہے اور پرنما کی جنریں اس کے باخت دلوی دلوتا ہیں۔ (EB-12/877)

موجوده زیانه کے علماوندا ہب کاعام طور پر آلفاق ہے کہ نرمسب کی اصل تقدسس کاعقبیده ہے۔ بعنی بعض چیزوں ہیں ایسی مخصوص صفات یا پر اسرار طاقت یں یا ننا جو د درسروں ہیں نہ پائی جاتی ہوں۔ اور عام عقلی اصولوں کے تحت جن کی توجیم شمکن ند ہو۔

اسی سے ان مقدسس چیز دل کے حق پیس خوف اور امسید کا ذہن پیدا ہوتا ہے۔ ان کے مقابلہ بیں اَ دمی اپنے آپ کو عاجز محسوس کرتا ہے۔ وہ مجھتا ہے کہ بہال بیری حدضم ہوگئ۔ بیمقدس چیز یں مختلف قسم کی ہوسکتی ہیں۔ مثلاً پتھر، جانور ،سمن در ،سورج ، چاند اور اسی طرح با دسٹ ہاور مذہبی شخصتیں وغیرہ ۔ آ دمی جن چیزول کو اس طرح مقدس مان سے ، ان کی وہ پرستش کرتا ہے۔ ان کو خوشش کرنے کے لئے رسیس سن تاہد تاکہ ان کے تہرسے بچے اور ان کی عتابیتوں کو اینی طرف متو حرکر سکے۔

انسائیکلو پیٹر یا برٹانیکا (۱۹۸۴) کے مقالہ کارنے لکھا ہے کہ تقریب کا عقیدہ مقدس شخصیتوں میں ظہور کرتا ہے ، جیسے ندہبی پیشوا ، با درشاہ ، مخصوص کی میں مثلاً مندرا دربت اور فطری مظاہر، مثلاً دریا ، سورج ، پہاٹر ، درخت ۔ ندہبی پیشوا مذہبی پرستش کے عمل میں فطری مظاہر، مثلاً دریا ، سورج ، پہاٹر ، درخت ۔ ندہبی پیشوا مذہبی پرستش کے عمل میں فاص ذریعہ کی حثیب رکھتا ہے ۔ اس کے رسمی اعمال خدائی عمل کی نمائنٹ کر کمرتے ہیں ۔ اسسی طرح با درشاہ آسمان وزین کے درمیان خاص کری ہے ۔ اسی بنا پراس کو آسمانی فرسرزندیا خدائی ہتھار جسے لقب دیئے جاتے ہیں ۔

علم الانسان کے جو محققین تقریب (Holiness) کو مذہب کی اصل بتاتے ہیں ،ان میں سے چند کے نام بہال بطور شال درج کئے جاتے ہیں :

Nothan Soderblom, Rudolf Otto, Emile Durkhem, Max Scheler, Gerardus van der Leeuw, W. Brede Kristemsen, Friedrich Heiler, Gustov Mensching, Roger Caillois, Mircea Eliade (16/124).

جدید علماء مذاہم کا بہ کہنا درست ہے کہ ندم ہے کا بنیا دی تخیل تقدس (Holiness) کا عقیدہ ہے۔ تقدس کا بہ جذبہ بجائے خو د فطری جند ہہے۔ مگرجب ایک الٹرکے سواکسی اور کو مقدس مقدس مقدس انجائے تو یہ اصل فطری جند برکا فلط استعمال ہوتا ہے۔ ہی ہوم کی برایکوں کی اصل جی ج

انسان جب غیر مقدس کو مقدس ما نتا ہے نو وہ ہر قسم کی ترقی کا در وازہ اپنے اوپر بند کرلیتا ہے۔ غیر مقدس کو مقدس ماننے کی دوصورتیں ہیں۔ ایک ہے فطرت کو مقدس ماننا ، اور دوسراہے انسانوں میں سے کسی کو مقدس ماننا۔ یہ دونوں ہی برائیاں قدیم تا ریخ میں ساری دنیا میں کسی رئسی شکل میں پائی جار ہی تقییں۔ اور ہی سب سے بڑا سبب ہے میں نے انسان کی سوچ کو غیر علی سوپر بنار کھا تھا۔

تقدس کامعا ملہ انسان کی گہری نفسیات سے تعلق رکھتا ہے اور اس قسم کی نفسیات کوسی ایک نفشیات کوسی ایک نفظ بیں بیان کرنا انتہائی دشوارہے۔ گہری انسانی کیفیات کے لئے جوالفا ظابو لے جاتے ہیں وہ ہمیشہ علامتی ہوتے ہیں ندکہ خفیقی۔ اس و اقعہ کو یکو ظرکھتے ہوئے ، اصولاً بیں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ تقدس کا عقیدہ نمر ہب کا خلاصہ ہے ۔ البتہ یہ تقدست حقیق ہے مذکہ موجودہ علاء مذاہب کے خیال کے مطابق ، محض فرضی۔

اصل یہ ہے کہ یہ ایک نظری جذبہ ہے جو ہرآ دمی کے اندر بیدائشی طور پرموجود ہوتا ہے۔ آدمی عین اپنے اندرونی جذب کے تت چا ہتا ہے کہ کسی کو منفلاس مان کر اس کے آگے جبکہ جائے۔ اس جذبہ کے اظہار کی دوصور تیں ہیں ۔ ایک موصد اندا ظہار ، اور دوسرامشر کا نذا ظہار ۔ آدمی اگر ایک خدا کو مقدس مانے اور اس کو اپنا معبود بنا کر اس کی پرستش کرے تو اس نے ایک ضیح جذبہ کو صبح مقام پر استعمال کیا ۔ یہ دراصل خدا ہی ہے جوفی الوانع تقدس کی صفت رکھتا ہے۔ اس لیے خدا کو مقدس مانیا ایک حقیقت واقعہ کا اعتراف کرنا ہے۔

گرانسان ایساکرتا ہے کہ دنیا ہیں جو چیز بھی اس کو بظا ہرنمایاں و کھائی دے یا اپنے سخت تف نظر آئے ، اس کو وہ مقدس فرض کر لیتا ہے۔ اور اس کی پیستش اورا حترام ہیں مبتلا ہوجا ناہے۔ یدایک ضبح جذبہ کا غلط استعال ہے۔ یہ گویا جو کچھ خدا کو دنیا چاہئے وہ غیرخدا کو دنیا ہے۔ مذہب کی زبان میں اس کا نام شرک ہے۔ دور سے نظوں ہیں ہم اس کو توہم مربیتی (Superstition) کی زبان میں اس کا نام شرک ہے۔ دور سے نظوں ہیں ہم اس کو توہم مربیتی

خدائے سوا دوسری جیزوں کو مقدس مانے کی بین فلطی تھی جونت یم زیانہ میں سائنس کے خواروں برسس میں روکے رہی ۔ صرف آیک خدا کو مقدس ما ناجائے تو اس سے کوئی علی اور ا فکری مسلمہ ببیدانہیں ہوتا ۔ کیونکہ خد اہمارے دائرہ اختیارے باہر کی چیزہے۔ وہ اسمانوں سے یرے ہے جہاں انسانوں کا گزرنہیں ہوسکتا۔

گر دورسری چیزی سبن کومقدس مان بیاجا تاہم، وہ ہمارے دائرہ اختیار کی چیزی ہیں۔ یہ وہی چیزی ہیں جن کی تغیر سختیقةٔ سائنس کا آغاز ہوتا ہے۔ گرجب ان کومفرس مان لباجائے تو وہ قابل تسغیر چیز کے خانہ سے نکل کر قابل عبادت چیز کے خانہ میں جلی جاتی ہیں۔

خدا کے سوااسس دنیا ہیں جو چیز س ہیں وہ سب کی سب نماوقات ہیں۔ وہ و ہی ہیں جن کو عام طور پر خطا ہر فطرت کا مطالعہ عام طور پر خطا ہر فطرت کہاجا تا ہے۔ یہی منطا ہر فطرت سائنسی عمل کی زمین ہیں۔ ان مظاہر فطرت کا مطالعہ کرنا اور ان پر کنٹرول حاصب ل کرنا ، اس کا دوسرا نام سائنس ہے۔

اب چونکوت ریم زماندی تمام فوتوں نے مظاہر فطرت کو مقدس سجولیا تھا،اس لئے وہ ال کے لئے پرستش کاموضوع بن گیا۔ وہ ال کے لئے تسخیر کاموضوع بنہ بن سکا۔ یہی وہ ف کری گراہی ہے جوت دیم فرماندیں سائنسی تحقیق کے عل کو ہزاروں س ل تک روکے رہی ۔ ترقی کا بید در وازہ صرف اسس وقت کھلاجب کہ توصید کے انقلاب نے انسانی فی تن کو بدلاا ورمنظا ہر فطرت کو تقدس کے مقام سے ہٹا دیا۔

### ايكمشال

ماضی کی و نبایں جو کچھ پیش آیا ،اس کا ایک چھوٹا سانمونداب بھی ہندرستان بین موجودہے۔ ہندستان موجودہ و نبیا کا واحد ملک ہے جہال شرک اب بھی طاقتور مالت میں باتی ہے۔ اگر کسی کو یہ دیھنا ہو کہ شرک کس طرح وہ ماحول بننے نہیں دیتا جہال علمی تحقیق آزاد انہ طور پر جاری ہوسکے ،وہ اس کا کم از کم جزئی نموند آج بھی ہندرستان میں دیکیو سکتا ہے۔

India may have to face the danger of large-scale intellectual dwarfing in two decades if the problem of malnutrition and protein hunger was not tackled soon. *Statesman*, Delhi, September 4, 1967

یہ الفاظ ڈاکٹر ایم ایس سوامی نامخن کے سے جواس وقت انڈین ایگریکلچرل انسٹی ٹیوٹ (نئ دہل)
میں ڈائر کٹر سے ۔ انھول نے مزید کہا کہ شواز ن غذا کا تصور اگر ب نیا نہیں ، نمر دیاغ کے ارتفاؤ کے
سلسلسی اس کی اہمیت ایک نئی حی تیاتی دریافت ہے۔ اب یہ بات قلمی ہے کہ چارس ال کی عمر
میں انسانی دماغ ، ۸ فیصد سے لے کر ، ۹ فیصد تک اپنے پورے وزن کو پہنچ جا تا ہے ۔ اور اگر اسس
میں انسانی دماغ ، ۸ فیصد سے لے کر ، ۹ فیصد تک اپنے پورے وزن کو پہنچ جا تا ہے ۔ اور اگر اسس
نازک مرت میں بچ کومنا سب پروٹین نہ لے تواس کا دماغ ابھی طرح نشو و نمانہیں پاسٹا۔
مئلہ پر جلد توجہ نہیں دی گئ توا گلے دو در ہوں میں ہمیں یہ منظر دی کھی ناقہ سے اضافہ ہور ہا ہے اور دوسری قوموں کی فرہنی طاقت (Intellectual power) میں تیزی سے اضافہ ہور ہا ہے اور دوسری طرف ہمارے ملک میں ذرائی بر شور ہا ہے ۔ نوجو ان سل کو بپروٹینی فاقہ سے نکا لئے میں اگر ہم طرف ہمارے میک نی تواسس کا یہ سنگین نیتے ہر آ مد ہو گاکہ ہر روز ہمارے یہاں دس لاکھ فرہنی بونے نے جلدی نئی تواسس کا یہ سنگین نیتے ہر آ مد ہو گاکہ ہر روز ہمارے یہاں دس لاکھ فرہنی بونے بسالہ میں کی سے ساتھ کا کہ ایک سے سوی

پوچپائی کاررواینوں کے ذریع عوام کے اندر بروٹین شعود (Protein consciousness)

کو چاہئے کہ اپنی کاررواینوں کے ذریع عوام کے اندر بروٹین شعود (Protein consciousness)

بید اکرے اور اس سلسلہ بیں رائے عامہ کو ہموار کرے۔ بروٹین کی ضرورت کا تخینہ مقد ار اور نوعیت و و نوں کے اعتبارے کرناچاہے کے۔ اوسط نشو و خاکے لئے بروٹین کے مرکبات بیں ، مقسم کے ابینو ایسٹر ہونا صروری ہیں۔ فیر محت نا اول بیں بعض قسم کے البید مثلاً لائمین (Lysine) اور متحقونین ایسٹر ہونا صروری ہیں۔ فیر محت موال کی خاص میں ایسٹر ہونا کی خاص فیڈ ایمی اناج ہے۔ اگر چرچوانی فیزا (دودھ) کا بڑے پیانہ براستعال پندیدہ چیزے ، گراس کا حصول بہت بہنگاہے ، کیونکہ نبا تاتی خذاکو جو انی غذاکی شکل جراستعال پندیدہ چیزے ، گراس کا حصول بہت بہنگاہے ، کیونکہ نبا تاتی خذاکو جو انی غذاکی شکل دینے کے لئے بہت زیادہ قوت ضائع کرنی بیٹر تی ہے۔ (اسٹیٹسین باسٹم ہوں)

و اکٹرسوامی نابھن کے انٹر و یو کی اثناعت کے بعد انڈین اکپریں رہ سمبر ، ۱۹ اور ایک ایک ادار پیٹ نئے کیا جس کا عنوان تھا: پر وٹینی فاقد (Protein hunger) اس ادار یہ یں کہاگیا تھا کہ ہندستان کی مرکزی حکومت نے جب اناج کے سلسلہ میں تائیدی پالیسی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا تو مشکل ہی سے بیٹ ہم کیا جاسکتا تھا کہ غلہ کی بہتا ت کے باوجو د بر وٹینی فاقہ کا مشلہ سامنے آجائے گا، جیبا کہ انڈین ایگر کیلچر رئیسرچ انسٹی ٹیوٹ کے ڈائر کٹر ڈائر سوامی ناتھن نے نشاندہی کی ہے۔ غلوں پر زیا دہ اغماد سے ایسے کھا تے بیتے لوگ جی ناقص تغذیبہ غلوں پر زیا دہ اغماد سے ایسے کھا تے بیتے لوگ جی ناقص تغذیبہ کی مبتلا ہو جائیں گے۔ جولوگ پر وٹینی فاقہ سے دوچار ہوں گے، جمانی تکلیفوں کے سلاوہ ان کے ذبہوں پر رس کے اثر است بڑیں گے اور بچوں کی ذبنی صلاحیت پوری طرح نشو ونما نہ سیں یا سکے گی۔

انڈین اکبیر سے مزید لکھا تھا کہ اس کو دیکتے ہوئے موجودہ زرعی پالیسی پرنظر ٹانی کی ضرورت ہے۔ گراصن سئلہ ان حد بند لول (Limitations) کا ہے جن میں حکومت کو کام کرنا ہوگا۔ زرعی پیدا وار کوچیرانی پر وٹین میں تنب دیل کرنا ہے حدمہنگا ہے۔ حکومت نے اگرچیہ متو ازن

خوراک اورگوشت ، انڈے اور محیلی کے زیادہ استعمال کی ایک جہم چلائی ہے۔ گراس کے باوجود عوام اپنی غذائی عاوتوں (Food habits) کوبد لنے ہیں ست ہیں (انڈین ایکیپری ہتبر ۱۹۲۰) وید لنے ہیں ست ہیں (انڈین ایکیپری ہتبر ۱۹۲۰) وگرات میں چھپا توہند ستان میں ایک ہنگا مدکھڑا موگیا۔ حتی کہ کچھ انتہالیسندلوگوں نے مطالبہ کیا کہ ڈو اکٹر سوامی ناتھن ایکر کیکچرل انٹی ٹیوسٹ کے عہدہ سے استعفادیں ، کیونکہ وہ اس تومی اوارہ کی صدارت کے لئے موزوں نہیں ہیں۔ اس کے بعد ڈواکٹر سوامی ناتھن بالکل خاموش ہوگئے اور بات آگے نہ بڑھ سکی۔

اسس کی وجہ یہ ہے کہ ہندستان کے روایتی مذہب میں جان کو ما رناسب سے بڑاگناہ ہے۔ اور چونکہ گوشت کوغذ ابنانے کے لئے جا ندار کو بارنا پڑ تاہے، اس لئے روایتی طور پر بیال سبزی خوری (Vegetarianism) کو معیاری خوراک فراد دیاگیا ہے۔ خاص طور پر گائے بہال کے روایتی نر ہب میں ایک مقدس جانور ہے۔ رگ وید میں گائے کو دیوی (Goddess) بتایاگیا ہے (111/206) اس مشال سے اندازہ ہوتا ہے کہ غیر موصد انہ عقیدہ کس طرح انسانی ترتی میں رکا وط بن جاتا ہے۔

ہندستان ایک ابسالک ہے جس کے پاس بے شار وس کل اور امکا نات موجود ہیں۔
اس کے با دجود وہ اب تک صبح معنوں ہیں ترقی یافتہ مک نہ بن سکا۔ اس کی واحد وجاسی تسسم کی مشرکا نہ بندشیں ہیں جفول نے اسس کی ترتی کا راس ندر وک رکھا ہے۔ یہ راست نہ اس وقت سک رکا دہندگیا جائے۔

### سأننس كاظهور

پورپ کی نا ریخ بیر حجی صدی عیسوی سے لے کر دسویں صدی عیسوی تک کے زما نہ کو تاریک دور (Dark Ages) کہا جا تا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے حب کہ پورپ تہذیب وتمدن سے کامل طور پر دور تھا :

A period of intellectual darkness and barbarity (III/380)

گراس تاریک دور کا تعلق صرف یورپ سے تھا۔ عین اس وقت جب کہ یورپ پڑتاریک دور "کا اندھیرا چھایا ہموا تھا ، اسلامی دنیا بیں تہذیب کی روشنی پوری طرح موجودتھی ۔ برطرینڈرس کے الفاظیں ، طھیک اسی زمانہ میں ، ہندستان سے اسپین سک اسلام کی عالیشان تہذیب ظہوریں آ جگی تھی :

From India to Spain, the brilliant civilization of Islam flourished (p. 395).

یه اسلائی تهمذیب بوسسل اور اسپین میں داخل ہوکر پورپ کے اندر نک پینے جی تھی،
اس نے لورپ کے لوگوں کومت ترکیا۔ مغربی بورپ کے طلبہ اسپین کی اسلامی لونیور کے سلیوں بی تعلیم کے لئے آنے لئے۔ مسلم دینیا کے بہت سے لوگ نکل کر پورپ بینچے۔ جب پورپ والوں کو معلوم ہواکہ سلمان علم کے اعتبار سے ان سے بہت آگے جاچکے ہیں تو انفول نے سلانوں کی کت الوں کا ترجمہ لا تینی زبان میں کرنا تنروع کیا۔ انسائی کلو پیڈیا برطانیکا (سم ۱۹) کے مقالہ نگار نے لکھا ہے کہ اسس وقت مسلانوں میں ایسے کتب فانے متے جن کی کت بوں کی نعداد ، ، ، ، ، اجلدوں کے اس نے یورپ کی نشأة شانیکو ابجارا، وم الم لا بربر پول کی عربی کی ترجمہ سے حاصل کی گیا تھا ؛

Most of the classical literature that spurred the European Renaissance was obtained from translations of Arabic manuscripts in Muslim libraries (15/646).

موجوده زمانه یس کنزت سے ایسے مقتین پیدا ہوئے ہیں جھوں نے واضح لفظول میں اس

وا تعدکا عتراف کیا ہے کر جربوں کی تحقیقات کے ذریعہ اور پیس جدیدسائنس کا دور شروع ہوا، مثلاً گستاولی بال ، رابر طبیب بریفالٹ ، جایم را برٹس ، بانٹ گومری واٹ وغیرہ -

اس لحاظ سے یہ کہنا سے ہوگاکہ یہاں جوبات کہی جار ہی ہے وہ عالمی طور پر ایک تسلیم شدہ بات ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ دوسرے لوگوں نے جس واقعہ کو "ناریخ مسلم" بیں لکھ رکھا ہے، اس کے متعلق ہمار اکہنا ہے کہ اس کو" تاریخ اسلام" بیں لکھا جائے۔ اس کوانسان کے خاسے نکال کر خدا کے خاسے اللے۔ خدا کے خاسے اللے۔

#### چندمث اليس

قدیم زماندیں مشرکا ندعقا نُد کے تحت چیزوں کو مفارس مان بیا گیا تھا۔اس فرہن نے چیزول کے بارے بیں آزا دا ندعور وفکر کا دروازہ بند کر رکھا تھا۔ توحید کے انقلاب نے تاریخ بیں پہلی بار از ادانغور وفٹ کی کا احول پیدا کیا۔ ہرمعا ملدیں بے روک ٹوک تیقیق اور مطالعہ کیا جانے لگا۔اس طرح توحید کے انقلاب نے تاریخ بیں بہلی بار با قاعدہ طور پرسائنسی غور وفکر کی بنیا در کھی۔اس سے پہلے بھی اگرچہ انفرادی سطے پر بعض انتخاص نے سائنس کی تحقیق کی تھی گرماحول سے ازگار نہ ہونے کی وجب سے ان کو یذیر الی نہیں ملی۔اور ان کا کام آگے نہ بڑھ سکا۔

عام طور پر دور بین کاموجب گلیلیو (م ۱۹۳۲ء) کو مجھا جا تاہے۔ گرفیح یہ ہے کہ ابواسی ق ابر ابیم بن جنرب (م ۶۷۹۷ء) نے افلاک کا مطالعہ کیا۔ اس نے دور کی چیزوں کو دیکھنے کے لئے پچھ اصول اخذ کئے اور اس کے مطابق ایک دور بینی آلدائیب دکیا۔ گلیلیونے اس ابتدائی دور بین کو مزید ترقی دی۔ یہ فن آ کے بڑھتا رہا یہاں تک کہ وہ موجود ہ زمانہ کی ایکٹر انک دور بینوں تک

بايهنيا-

جدید سائنس کی بنیا د نخر بات پرہے۔ گرت دیم ز ان میں مخلف قسم کے تو ہماتی عقائد نخر بات کی راہ میں مخلف قسم کے تو ہماتی عقائد نخر بات کی راہ میں رکاوٹ سنے ہوئے تھے۔ جابر بن حیان (م ۶۸۱۷) نے بخر بہ کی اہمیت کو مجھا اور اس کو علی مطالعہیں استعمال کیا۔ اس کی نخریریں ترجمہ ہوکر اور رہب میں پہنچیں ۔ یہ ذہین ترقی کرتا راہیاں میک کہوہ چیز وجود میں آئی جس کوموجودہ زیانہ میں بخر باتی علم (Experimental knowledge) کما جاتا ہے۔

موجودہ زمانہ میں یہ تب ہم کیا جا تاہے کہ زمین سورج کے گردگول دائرہ میں نہیں گومتی بلکہ بیھنوی صورت کے مداری گھومتی ہے۔ سیار ول کی بیٹرکت آج کسپ لر کے تیسرے قانون (Kepler's third law) کے نام سے شہورہے۔ گر اس کا نناتی واقعہ کو ابت دائی طور پڑب نے دریافت کیا وہ الوعب دائٹ محد بن جا بر البنّانی (م ۹۲۹) ہے۔ اس نے اپنے فلکسی ان مشاہدات کے ذریعہ اس حقیقت کومعلوم کیا اور اس کے بارے میں کتاب توجم موکر یورپ بہنچی اور جب میں گئی مائنس کوظہور میں لانے کاسب بنی۔

ابوغلی سن بن الهینم (م ۱۰۲۱) تا ریخ بین ببلاشخص بیجبس نے مادی اجمام بین جمود (Inertia) کاتصور دیا۔ اس کی یہ دریافت نرجم موکر اور ب پہنی ۔ و ہال کا ہل سلم نے اس کو پڑھاا وراسس پرمز بیر تحقیقات کی۔ یہاں تک کہ وہ چیز وجود میں آئی جس کو مادی اجمام کی حرکت سے بارسے میں نیوٹن کے پہلے قانون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ دراصل ابن الهیثم ہی ہے جس نے اولاً یہ دریافت کیا کہ روشنی ایک متام سے دوسرے متام بیک جانے کے لئے ایسالاست منتخب کرتی ہے جس میں کم سے کم وقت گے۔ بہی دریافت ہے جو موجودہ زمانہ میں فرما کے اصول منتخب کرتی ہے جس میں کم سے کام سے ساری دنیا میں مشہور ہے۔

(Fermat's principle)

زبین کی عمر

زبین پرانسان کے ظہور کی قطعی تاریخ سائنس دانوں کو معلوم نہیں۔ تاہم انفوں نے ا یسے انسا فی ڈھانچے دریافت کے ہیں جن کے متعلق ان کا یقین ہے کہ وہ دس ہزار مال قبل سے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس بنا پرامس معاملہ میں بائسب کے بیان کو سائنس دان کیے نہیں کرتے ۔ بائبل کی کنا ب پیدائشس میں انسانی نسلوں کی جو تاریخیں دی گئی ہیں اس کے مطابق زمین پر آ دم کا ظہور حضرت میسے سے ، سوسوسال پہلے ہوا۔ حتی کہ ۱۹۷۵ کے جرانی کلینڈر میں حساب لگا کربت یا گیا تق کہ انسان ابتدار فرین پر ۲۳ می کو مسال پہلے ظہور میں آیا۔ جد بدسائنسس کے نز دیک یرحما ب مضاحہ خیز حد میک غلط ہے۔

عیسانی حضرات نے اس طرح زبین کی پوری تا ریخ کو ، بائسب ل کے مطابق ، صرف کچھ ہزا ر سالوں میں سمیٹ دیا تھا۔ اس حساب کے سائنسی طور سے فلط ہوئے کا اظہار اٹھار ویں صدی میں جیمز ہٹن (James Hutton) کی تحقیقات سے ہوا جوطبقات الارض کا ماہرتھا۔ اس نے اپنی ساری عرصی نواروں کی ماری عرصی کی مطالعہ کیا۔ اس نے ثابت کیا کہ زمین اپنی موجو دہ شکل میں کروروں سال کے اندر تب ار ہوئی ہے۔

اس کے بعد انیسویں صدی میں چارلس لائل (Charles Lyell) کے مشا ہدات نے ہٹن کے نظریہ کی مزید تصدیق کی۔ جارلس لائل کی مشہور ومرون تا ب طبقات الارص کے اصول (Principles of Geology) حب کی پہلی جب الد ۱۸۳۰ میں شائع ہوئی، وہ بڑی حد تک اس کا سبب بن کہ بائمب ل کا حمابی پیمانس نیورہ ہجت کے قابل ندر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لائل کی کمت ابول کا نیتے ہوئا کہ وسیع تر دنیا اس پرمطائن ہوگئ کہ بائبل کا بیان فلط ہوسکتا ہے۔ جب کہ اس سے پہلے یہ نا قابل قیاس نظاکہ بائمب ل کے بیان کو غلط سمجھاجائے:

Indeed, Lyell's books were largely responsible for convincing the world at large that the Bible could be wrong, at any rate in some respects, a hitherto unthinkable thought (p. 29).

اس قسم کے نظریات بورب کی علمی نرقی میں رکاوٹ بن گئے۔ حب شخص نے بھی اس سے مختلف نظریہ بیٹ شار کے دیا گیا۔ گراس لام بی اس فی مختلف نظریہ بین اس کوغیر فارس باکراس کو صب سرا قرار دے ویا گیا۔ گراسلام بی اس قسم کے غیرواقعی نظریات موجو دید تھے ، بہی وجہ ہے کہ اسپین میں جب اسلام کے زیر اثر سائنسی تحقیق کا کام نشروع ہو اتو و ہاں انھیں خرہب کی طرف سے کوئی مخالفت بین سے آئی۔ یونانی عسلوم یونانی عسلوم

یورپ کاجب دیدتر قیاتی عهد ۱۱ ویل صدی میں شروع ہوا۔ جس کو عام طور پر انشأة شانیہ (Revival) یا (Revival) کے شانیہ (بیات اسے۔ رینات ان کے معنی (Revival) یا (Revival) کے بیں۔ بعنی نت ہ فی نیاز سر لوزندگی۔ اہل یورپ اپنے اس دور کارشت ایک مخربی ملک یونان سے جوڑتے ہیں۔ وہ ظاہر کرتے ہیں کہ یورپ کا ددرجب دید در اصل یونان کے دورت دیم کا احب اثانی ہے۔ گرحق بقت بہے کہ یہ صرف "احب، "ہے نہ کراحی اثانی۔ وہ یورپ کی تاریخ ہیں پہلی ہار بہتے س کیا ۔ چنا پی منصف مزاج محققین نے تسلیم کیا ہے کہ غرب کی رینا سان

براه راست طور پرعربول کی دین ہے۔ بریفالٹ نے کھا ہے کہ ہماری سائنس کے لئے عربول کی دین صرف بنہیں ہے کہ انتقابی نظریات دئے۔ سائنس کے لئے عرب کلیمر کی دین اسس سے می دیا دہ ہے۔ وہ اپنے وجو دیے لئے عربول کی مرہون منت ہے :

The debt of our science to that of the Arabs does not consist in startling discoveries of revolutionary theories. Science owes a great deal more to Arab culture, it owes its existence (Making of Humanity, 190).

بریفالٹ نے مزیدلکھاہے کہ یہ بہت زیادہ قرین تیاسس ہے کہ عربوں کے بغیر جب دید صنعتی تہذیب سرمے سے پیدا ہی نہ ہوتی :

It is highly probable that but for the Arabs, modern industrial civilization would never have arisen at all (p. 202).

انسائیکلوبیڈیابرٹانیکا (م ۱۹۸) کے مقالہ نگار نے لکھاہے کہ کتب فاندا سلامی معاشرہ کا ایک اہم بہلوتھا۔ کثرت سے ایسے اوارے موجود تھے جن کے یہاں ایک لاکھ سے زیادہ کتابیں موجود ہوتی تھیں۔ وہ بنیا دی لٹر پچرس نے یورپ کی نٹ کا نئی پیدائی، اس کا بواحقہ کم لائبر پریوں کی عربی کتابوں کے ترجمہ سے حاصل کیا گیا تھا:

Most of the classical literature that spurred the European Renaissance was obtained from translations of Arabic manuscripts in Muslim libraries (15/646).

کھ لوگوں کے نزدیک ، عربول کا کارنامہ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ انھوں نے یونانی علم کو بندرید ہے کہ انھوں نے یونانی علم کو بندرید ترجہ یورپ کی طرف متنقل کیا۔ پروفیسہ ہٹی نے لکھا ہے کہ لونا نی کلچرکا دھارااہیں اور سسلی کے عربوں کے ذریعہ یورپ کی طرف موڑد باگیا ، جہاں اس نے یورپ کی نشأ ہ ننانیہ ہیدا کرنے میں مددی :

This stream (of Greek culture) was redirected into Europe by the Arabs in Spain and Sicily, whence it helped create the Renaissance of Europe (p. 307).

گریہ بات میچ نہیں۔ کیوں کہ یو نانی فلسفبوں سے بیوں کو جو چیز بل تھی وہ نظری جنیں تھیں نہیں ہوتی علم ، بالفاظ دیگر انھوں نے یو نانیوں سے نلسفہ پا یا تھا۔ انھوں نے یو نانیوں سے سائنس نہیں پائی تھی جس کا ان کے یہاں وجود ہی نہ تھا۔ سائنس یا تجربی علم مسلما نوں کیا ہوہ ۔ وہ اس علم کک تاریخ میں پہلی بار پہنچ ۔ اور دوسری اقوام کو رہشمول یورپ) اسے منتقل کیا۔

برطرین ٹرس نے درست طور پر لکھا ہے کہ سائنس ، عربوں کے وقت کک دو پہلور کھتی تھی ۔ اور دو پہلور کھتی تھی ۔ (۱) ہم کو اس قابل بہنا ناکہ ہم چیزوں کو جانیں۔ (۲) ہم کو اس قابل بہنا ناکہ ہم چیزوں کو جانیں۔ (۲) ہم کو اس قابل بہنا ناکہ ہم چیزوں کو جانیں۔ (۲) ہم کو اس قابل بہنا ناکہ ہم چیزوں کو کر ہیں سے صرف پہلی چیزسے دلیپ سے سے میں دیلے تھے … سائنس کے علی استعمالات میں دلیسے وال تو ہم پرستی اور جا دو کے ذریعہ آئی :

Science, ever since the time of the Arabs, has had two functions: (1) to enable us to know things, and (2) to enable us to do things. The Greeks, with the exception of Archimedes, were only interested in the first of these ... Interest in the practical uses of science came first through superstition and magic (The Impact of Science on Society, p. 29).

برطر بیندرس نے مزید لکھا ہے کہ آج کے ایک تعلیم یافتہ کو بدایک کھلی ہوئی حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ کسی بات کو مانے سے پہلے شاہدہ کے ذریعاس کی تحقیق کی جائے ندکھ خص تقلیدی طور پر اسس کوان ایا جائے۔ گریم کی طور پر ایک جب دینفظۂ نظر ہے جو بشکل ہی کا ویں صدی سے پہلے اپنا وجو در کھتا ارسطونے دعویٰ کیا کہ عور توں کے منھ ہیں کم وانت ہوتے ہیں۔ اگر پ اس نے دوسنا دیاں کیں، وہ ایب ندرسکا کہ بہی ہیوی کے منھ کو کھول کر دیکھے اور مشاہدہ کی بنیا دیر اپنی رائے قائم کرے۔ برطرین ٹررس نے اس نسم کی بہت سی مثالیں دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ارسطونے بلا تحقیق بہت سی مثالیں دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ارسطونے بلا تحقیق بہت سی مثالیں دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ارسطونے بلا تحقیق بہت سی باتیں کہہ دیں اور بعد کے لوگ بھی برست و ربلا تحقیق ان باتوں کو دہراتے رہے۔ (صفحہ کا)

سائنس کے لئے ضروری ہے کہ چیزوں کی ماہیت جاننے کے لئے گہرائی کے ساتھ ان کامشاہدہ اور تجربہ کیا جائے ۔ گربو نانیوں میں اور دوسری فت ریم قوموں میں اس کا ماحول موجو د سرتھا۔ کیوں کہ خدا کے سوا دوسری چیزوں میں بھی تقدس کو لمنے کی بنا پر ایس ہواکٹنمام چیزیں لوگوں کی نظریس مقدسس اور پر اسرار ہوگئی تقییں۔ اس کے نتیجہ میں ہر قوم کے اندر جا دو اور تو ہم پہنتی اور عیراللہ کی تقدیس کا عام رواج ہوگیا تھا۔ یہ ذہن اسٹیا ، کی سائنسی تحقیق میں مانع بن گیا۔ اگر لوگوں کے ذہن میں پیعقیہ بیٹھا ہوا ہو کہ واقعات جا دوکے زور پر ہوتے ہیں یا چینروں میں پر اسرار قسم کے دیوتائی اوصاف بیٹھا ہوا ہوئے ہیں توالیسی حالت میں ان کے اندر تحقیق کا ذہن نہیں اجور کیا۔ ایسی حالت میں وہی چیز اجور کے جب کو برٹرینڈر س نے جادواور تو ہم بہتی۔ تعبیر کیا ہے۔

قدیم زیانه کے عرب خود بھی اسی قسم کے تر ہمات میں بہتلا تھے۔ یہ توہات دوسری توہوں کی طرح خود ان کے لئے بھی ایک ذہنی روک (Menti block) بنا ہو اتھا۔ اسلام کے ذریع جب ان کے اندرف کری انقلاب آیا توان کے درمیان سے اس زہنی روک کا خاتم ہوگیا۔ اب وہ چیز کوصرف چیز کے روپ میں دیکھنے لئے جب کراس سے پہلے ہر چیز انھیں مقدس اور پراکسرار دکھائی دے رہی تھی۔ ہی وہ ف کری انقلاب ہے جس نے عربوں میں پہلی بارسائنسی ذہن پیداکیا اور اکس میں ترقی کرکے وہ ساری دنیا کے لئے اس چیز کو دینے والے بنے جس کو موجودہ زیانہ میں سائنس کہاجا تا ہے۔

## علوم طبيعى

آ رنلا ٹوائن بی نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ مائنس فطرت کواستعمال کرنے کاعلم ہے ، یہ فطرت کرور وں سال سے ہماری دنیا میں موجو دہتی ۔ بھر فطرت کو کنٹرول کرنے اور اس کو انسان کے استعال میں لانے میں اتنی دیر کیوں نگی ۔ بھر اسس نے خو دہم اس کا جواب دیا ہے کہ قدیم نمائی فطرت انسان کے لئے پرستش کا موضوع بنی ہوتی تھی ۔ اور جس چیز کوانسان پرستش کی چیز بھولے ، عین اسی وقت وہ اس کو استعمال اور تنجیر کی چیز نہیں سمجیستا۔

آرنلڈ ٹوائن بی نے بہاطور پر تکھا ہے کرت پیمانسان کے لئے فطرت صوف نطری ذرائع کے
ایک ذخیرہ کے ہم عنی نتھی۔ بلکہ وہ دیوتا تھی، وہ اسس کے لئے ما درگیتی تھی۔اورزین پر بھیلی ہوئی
نباتات، اسس کی سطح پر گھونے والے چوا نات، اس کے انرر چپی ہوئی معدنیات، سب کی سب
فدائی اوصاف کی مالک تھیں۔ بہج سال تام فطری منطا ہر کا تھا۔ چپتے اور ندیاں اور سمندر، بہاڑ
زلز لے اور کہبلی گرج اور جبک، سب دیوی دیوتا تھے۔ یہی تسدیم زما ندیس تام انسانیت کا
ندم ب نتھا:

For (the ancient man) nature was not just a treasure trove of "natural resources" but a goddess, "Mother Earth". And the vegetation that sprang from the earth, the animals that roamed the earth's surface, and the minerals hiding in the earth's bowels, all partook of nature's divinity. So did all natural phenomenon — springs and rivers and the sea; mountains; earthquakes and lightening and thunder. Such was the original religion of all mankind.

Arnold J. Toynbee, Reader's Digest, March 1974.

جس فطرت کو انسان معبود کی نظرسے دیجھتا ہو ، اس کو وہ تحقیق اور تسخیر کی نظرت نہیں دیکھ محا۔
ٹوائن بی نے مذکورہ تاریخی وافعہ کا اظہار کرتے ہوئے یہ اعتراف کیا ہے کہ فطرت کے تقدرس سے
اس دور کوجس نے ختم کیا وہ توصید (Monotheism) کاعقیدہ تھا۔ توحید کے عقیدہ نے فطرت کو
معبود کے متعام ہے اتار کہ نحلوق کے متعام پر رکھ دیا۔ فطرت سے مظا ہر کو پرستش کی چیز قرار دینے کے
معاد نے اس کو تنے کی چیز قرار دے دیا۔

توحید کا پرنظریہ کھیلے دور میں کام بنیبرسٹیں کرتے رہے ہیں۔ تا ہم کھیلے بنیبرول کے زیارہ یں توحی کی خریک صرف شخصی اعسلان یک محدود رہی ، وہ انقلاب عام کے مرحلہ تک نہیں ہیے۔ بغیراس ا ملی الله علیه وسلم اور آیے کے اصحاب کی کوششوں نے توحید کے عقیرہ کو انقلاب مام کے مرصلہ تک پہنیا دیا-اس کے بعداسس کے فازمی تتیجر کے طور برفطرت کے بارہ میں تقدس کا وبن خستم بوگیا۔ اب انسان نے نطرت کو اس نظرے دیجینا نشروع کیا کہ وہ اس کوجانے اور اسس کو این کام بی لائے۔ یعن سلسل جاری رہا۔ یہاں تک کدوہ موجودہ سائنسی دور تک بینع گیا۔ انب ٹیکلویٹریا برٹانیکا (۱۹۸۴) کے مقالہ نگارنے فزیکل سائنس کی تاریخ کے تحت لکھا ہے کہ یونانی سائنس دورری صب ری عیبیوی کے بعد تعطل کا شرکار مرکئی ۔ کیونکہ رومیوں کو اسس سے کوئی دلیسی نتھی۔ساجی دباؤ، سیاسی ختن ،اورحبرج کے ذمہ داروں کی مخالف علم پالیسی کا پنتیم ہوا کہ یو نا نی علماء اپنے وطن کو بھیوڑ کو منسر ق کی طرف چلے گئے۔ ساتویں صدی عیسوی میں جب اسلام كوعروج ہواتواسلامی دنیا بیں آخر كاراس نسب بےعلما دكو يذييرائی حاصل ہوئی۔ بينتر بوينا في كتابين عربي بين ترجه كيكبيل عربول في قديم يونانى علم بركي ببت ابم اصلف كئه - بار بوين اور تير ہویں صدی میں جب مغربی اورپ میں یو نانی علوم سے دلیسی پیدا ہوئی تو بور بی اہل علم سائنسی علوم کی تحصیل کے لئے مسلم اسپین جانے لگے عربی کتا بوں کے لاتینی ترجموں سے مغربی یورب میں سائنس کااحب وہوا ۔ قرون وسطی سے یہ اہل علم اعلیٰ کمال کے درجہ کک پہنیے اور انھوں نے سولھویں ا ورستر ہوس صدی کے سائنسی انقلاب کی زمن تیب ارکی :

Scientist of the Middle Ages reached high levels of sophistication and prepared the ground for the scientific revolution of the 16th and 17th centuries (14/385).

موسیولیبال نے "تدن عرب" یں لکھا ہے کہ بورپ یں عربی علوم صلیبی جب گول کے ذریعہ نہیں پہنچے، بلکہ اندلس ہسلی اور اٹلی کے ذریعہ سے پہنچے۔ ۱۱۳۰ء میں طلیطلہ کے رئیس الاس تعفہ رئیوں (Remond) کی سربہتی میں مترجین کا ایک ا دار ہ ت کم ہوا جس نے منتلف فنون کی مشہور عربی کم ایک میں ترجید لا تینی نہ بان میں کیا۔ ان ترجوں سے پورپ کی آنکھوں کو ایک نئی دنیا نظر آنے دی۔

چود جویں صدی بک اس ترجمہ کاسلہ جاری رہا۔ نہ صرف رازی ، ابن سینا اور ابن رسٹ دوغیرہ کی کتابیں بلکہ جاید نوس میں بلکہ جاید ہوئیں اور ابن رسٹ دوغیرہ کی کتابیں بلکہ جاید نوس میں بقراط ، افلا طون ، ارسطو ، آفلید س، بطلیموس وغیرہ کی کت ابوں کے سے لائینی ترجموں کا ذکر کیا ہے۔ (تمدن عرب)

دوسرے مغربی علماد نے مزید کھل کر اس تاریخی حقیقت کا اعتران کیا ہے۔ شلاً رابر ط بریفالٹ نے کھا ہے کہ یونا نیوں نے سٹم پیدا کیا۔ تعیم کی! وراصول مقرر کئے۔ گرمفعسل اورطویل مثا ہدہ کی شقت اور تجرباتی تحقیق یونانی مزاج کے لئے بالکل اجنبی تھی۔ جبس چیز کو ہم سائنس ہتے ہیں وہ نئے تجرباتی اور مثابراتی اور حسابی طریقوں کے نتیجہ ہیں پریدا ہوتی ہے اور یہ چیز لورب کوعربوں کے ور یعرب بل جبد برسائنس اسلامی تہذیب کی سبسے زیادہ عظیم دیں ہے۔

اس قسم کی تفصیلات دیتے ہوئے بر لفالٹ نے کہاہے کہ ہماری سأنسس پرعربوں کا جواحسان ہے وہ صوف بینہیں ہے کہ امنوں نے ہم کو انقسلابی نظریات کی بابت جیرت نیز دریافیتس عطاکیں۔ سأنس اس سے بھی زیادہ عرب کلچر کی احسان مندے، وہ یمہ اس کے بغیر حدید سائنسس کا وجود ، می ندم و تا :

The debt of our science to that of the Arabs does not consist in startling discoveries of revolutionary theories; science owes a great deal more to Arab culture, it owes its existence. Briffault, Making of Humanity, p. 190.

جارج مارش (George Sarton) جو کو مائنس کامشہور مورخ ہے، اس نے تکھلے کہ قون وسطیٰ کی سبسے زیادہ بنیادی اور سبسے زیادہ واضح کامیا بی مجرباتی روح کو بیدا کرنا تھا۔ اور میروح اصلاً مسلانوں نے بیدا کی جو بارھویں صدی عیسوی بیک جاری رہی۔ اسلام کی دین

اسلام نے اس سل میں دواہم ترین کام انجب م دیا ہے۔ ان ہیں سے ایک ہے ذہنی رکاوٹ (Mental Block) کودور کرنا۔ جو ترقی کی طرف سفرکرنے یں مانع بنی ہوئی تھی۔ دو سرے ، نئے ترقب تی دورکائل آغاز کرنا۔

۔ ذہنی رکاوٹ کو دورکرنے سے مراداٹ یا کوتقدس کے مقام سے ہٹا ناتھا۔ یہ بلاٹ بہتب مرد سے زیا دہشکل کام تھا۔ یہ کام دورنبوت ہیں اور ضلفائے راٹ دین کے زمانہ ہیں پوری طرح انجام یاگیبا۔

على آغاز كاكام اگرج يهلے دور بين شروع بوج كانفا ، تا ہم اس كا با قاعده آغاز عباس دور صحومت بين بين اور سلى بين عسر لوں كى صحومت بين بين اور سلى بين مربيط قت كر مربيط تق جارى رہا ۔ اور آخر كا راور پ بين بين كر مربيط تق انقلاب كا باعث بنا ۔

پہائے عام طور پڑت لیم کی جاتی ہے کہ موجود ہنر قیوں کا تعلق صنعتی انقلاب سے ہے۔ یہ ایک حقیق ہتے ہے کہ دین خقیق ہتے ہے۔ یہ ایک حقیق ہتے ہے کہ دین انقلاب نہیں ہوئی ہیں۔ اور خود صنعتی انقلاب نہیں ہے اندر جیبی ہوئی طاقتوں کے استعال کا دوسرا نام ہے۔ انسان نے کوئلہ کو انرجی ہیں تبدیل کیا۔ اس نے ہوئے پانی سے جنر بیٹر جب الکر یملی تیار کی۔ اس نے معدنی است یا کونکال کر انھیں شینوں کی صورت ہیں ڈھالا۔ اس طرح صنعتی انقلاب وجود ہیں کیا۔

اب وال بیب کریت تو الکوں سال سے زمین کے او پرموجود تقیں ، پھر سلام سے بہلے کا اس برموجود تقیں ، پھر اسلام سے بہلے کا انسان ان پروہ علی کیوں نہ کرسکا جس کے نتیجہ میں وہ ان سے ترقی یا فقہ تمرن کوشکیل دیا۔ اس کا جواب صرف ایک ہے۔ اور وہ یہ کہ'' شرک " اس عمل کی را ہ میں مانع تھا۔

شرک کیاہے، نٹرک نام ہے مظاہر فطرت کی پیستش کا۔ بالفاظ دیگر، فطرت کی چیزوں کوتھاں مانے کا ذہیں ۔ محکوم کی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نمام علوم نہ انوں میں انسان مظاہر فطرت کو معبور سمجھ کران کا پرتار بنا ہوا تھا۔ یو نانی نہذیب، مصری نہذیب، روئی نہذیب، ایر انی نہذیب۔ غرض دورت دیم کی تمام تہذیبیں مشرکا نہذیب بہتھیں۔ وبنیا کا ہر نمایاں واقعہ، خواہ وہ زبین اور دریا اور پہاڑ ہویا سورج تہذیبیں مشرکا نہذیب کے سب کسب انسان کے لئے پہشش کا موضوع ہے ہوئے تھے۔ اسلام اور چیزوں کو پہشتش کے مقام سے ہٹایا۔ اس کے بعد ہی اسس چیز کا آغاز ہواجس کوس سنسی انسان ہے۔ انسان کے انتخاب کہا جاتا ہے۔



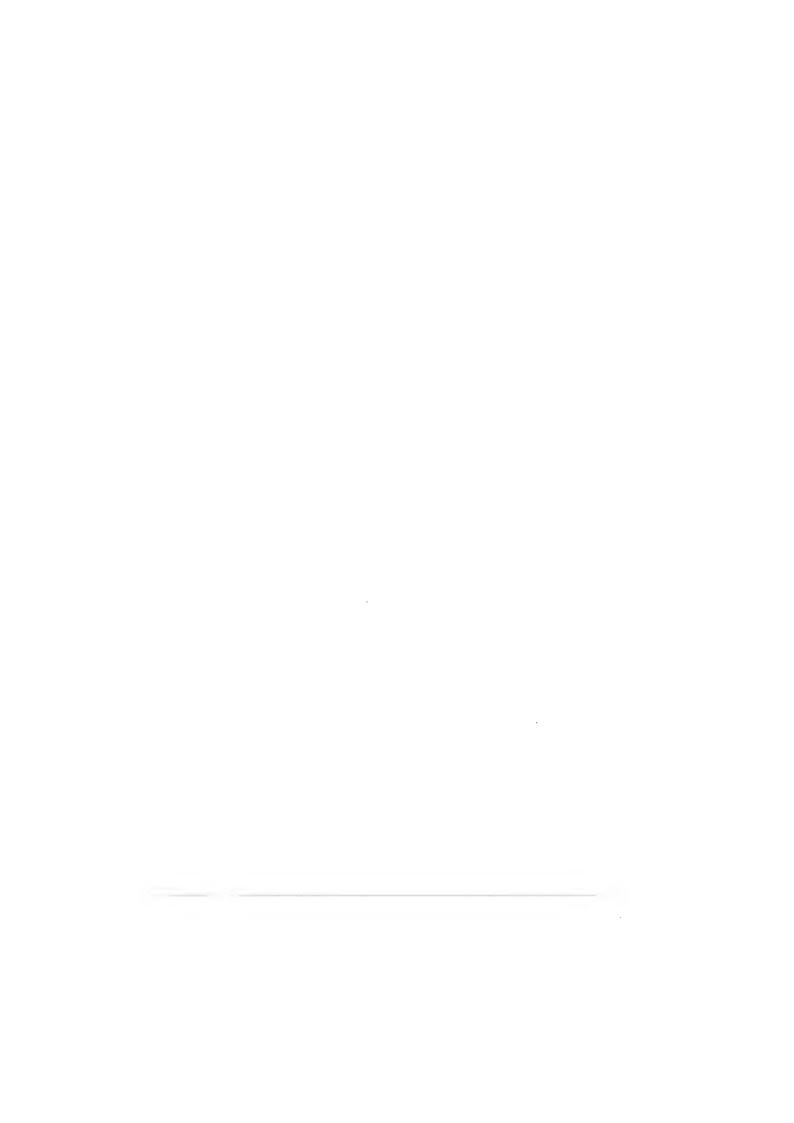

# نظاممى

علمی ترقی سے لئے آزا دار تحقیق کا ماحول انتہائی طور بہضروری ہے۔ قدیم زیانہ می فتلف قسم کے خود ساختہ عقائد کی وجہ سے آزا دار تحقیق کا ماحول باتی نہیں رہا تھا۔ قدیم نسانہ ہیں بار بار الیا ہوا کہ ایک فرمین اور صاحب علم آدمی غور وفسکر کرتے ہوئے کسی حقیقت سک پہنچا۔ گرجب اس نے اپنا خیال لوگوں کے سامنے بیش کیاتو وہ اس کو اپنے تو ہماتی عقائد کے فیرموافق پاکر اسس کے فالف بلکہ وشمن بن گئے ۔ نتیجہ یہ مواکد اس کا فسکر مزید آگے نہ براہ مسکا۔

یونان کے فلسفی سقراط (Socrates) کو زبر دستی زبر کل بسی الم بلاکر بلک کردیاگیا۔ اس کا جرم یہ تقاکہ وہ ۔۔۔ ان دیوتا وں کو نظراند از کرتا ہے جس کوشہر ایت صنغر کے لوگ پوجتے ہیں۔ وہ ند مہب میں نئے نئے طریقے زکالیا۔ ہے ، وہ یونان کے نوجوانوں کے ذہن کوخواب کرر ہاہے۔ سقراط کو بلاک کرنے کا یہ واقعہ ۳۹ قبل میں بیش آیا۔

گلیلیونے زمین کی گردش کے نظریہ کی تا ئید کی توروی کلیسااس کا سخت و شمن ہوگی۔ اس پر ند ہبی عدالت بیں مقدم چیلا یا گئیا۔ اس کو اندلیشہ ہواکہ اس کو موت سے کم کوئی سزانہ بیس دی جائے گی۔ چنا پخہ اسس نے فلکیا تی نظریہ سے تو بہ کرلی۔ اس نے ردمی کلیسا کی عدالت کے سامنے ان ان الفاظ بی اینے رجوع کا اعسلان کیا :

" یں کلیلیو، عرب سال، آپ نوگوں کے سامنے گھٹے ٹیک کرانجیل مقلاس کوگواہ بناکر اس پر اپنے دونوں ہا تھ رکھ کراپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں ، اور زمین کی حرکت کے بعیداز حقیقت دعوے سے دست بر دار ہوتا ہوں ، اس سے انسکار کرتا ہوں اور اس نظریہ کو قابل نفر سن خیال کرتا ہوں ۔ "

یرکوئی ایک وا تعدنه تھا۔ اسس زما ندیش ی علمادکا یہی عام طریقہ تھا۔ نئی حقیقیتوں کی کھوج اورنطرت کے را زول کی تلاسش جس کانا م سائنس ہے ، ان کو انھوں نے صدیوں تک ممنوع بنائے رکھا۔ ایسی چیزوں کو کا لاعلم ، جادو ، اورسٹ یٹانی تعلیم بتا یاجا تا تھا۔ ان حالات یس نامکن تھساکہ تحقیق و تلاسش کاعل مفید طور بر جاری رہ سکے۔ قرون وسطی میں بدکام بہلی با رمسلمانوں کے فریعی شروع ہوا۔ کیونکہ قرآن کی تعلیات نے ان کے ذہمن سے وہ تمام رکا وطین خستم کر دیں جو گلیلیو جیسے بوگوں کی راہ میں حائل تھیں۔

اس کی ایک مثال نظامته کی گروشس کا معاملہ ہے۔ اس معاملہ سے نقط انظر کی حوصد افزائی بہلی بار اسلامی انقلاب کے بعد ہوئی ، اور بھر مزید ترقی کرتے ہوئے وہ جدید دریا فت کے بنجی۔ علم ملکیات گذراہے جس کو ارسٹارکس (Aristarchus of Samos)

ہاجا تاہے۔ اس کا انتقال ۲۷۰ ق م بیں ہوا۔اس نے شمن نظام کا مطالعہ کیاا ورغالباً بہب بی بار ہ فاآب مرکزی (Heliocentric) نظریہ پیشین کیا۔ بعنی پر کہ سورج مرکز میں ہے اور زمین اس کے گردگھوم رہی ہے۔ تا ہماس کے نظریہ کولوگوں کے درمیان مقبولیت حاصل مذہوسکی۔

اس کے بعد بطلیموسس (Ptolemy) بید اہوا۔ اسس کا زبانہ دوسری صدی عیسوی ہے۔ بطلیموس نے اس کے بعد بطائی میں مرکزی (Geocentric) نظریہ بیشن کیا۔ یعنی پر کوزین مرکزی اورسورج اس کے گردگوم رہا ہے۔

نین مرکزی نظریم سیحی حضرات کو اپناس عقیده کے عین مطابق مسوسس ہوا جو انھوں نے حضرت میسے کے بعد بنا با بقیا۔ اورجب کی تصدیق آخری طور پر ۲۵ سر ۲۰ بین نیقیا (Nicaea) کی کونسل میں ہوئی ۔ قسطنطین اعظم (۲۳۰ – ۲۸۰) کے مسیحیت قبول کرنے کے بعد عبیائیت سارے دوئی عسلاتہ بیں بھیل گئی۔ اور اس کو زبر دست انت دار ماصل ہوگیا۔ اب سیمی حضرات نے بطابہوں کے نظر پر کی خصوصی سربہتی کی۔ اور ارسٹ ارکس کے نظر پر کومکل طور پر تاریخ میں طوال دیا۔ ان ائیکلو بیڈیا برطانیکا (۱۹۸۴) کے الفاظیں ،اسس کے بعد اس نفشہ کا گنات میں مزید ان ائیکلو بیڈیا برطانیکا (۱۹۸۴) کے الفاظیں ،اسس کے بعد اس نفشہ کو گئی نظر پر برطوبایا جا آرہا؛

There was no further scope for cosmology in the model, which continued to be taught and used almost everywhere until the 17th century (18/1013).

مگرسلمان جوغیر تفدس کو مقدس بھینے کی علطی میں مبت لانہیں تھے، انھوں نے اس معاملہ پر کھلے ذہن کے ساتھ خالص علمی اندازیں غور کیا، انھوں نے پایا کہ آفتاب مرکزی نظریہ زیادہ قربن عقل ہے، چنا پخہ انھوں نے اس کو اختیار کر لیا۔ ایڈ درڈمیکال برنس (Edward Mc Nall Burns) نے اس موضوع پر کلام کرتے ہوئے لکھا ہے کہ پر نظریہ کہ سورج ہما رہے میں نظام کے مرکز ہیں ہے ، اب ایک ثابت نندہ وا تعربن چکا ہے۔ یہ نظریہ ابت داؤار شارکس (۲۳۰ – ۳۱۰ ق م ) نے بیش کیا تھا۔ گر نقریباً چارسوب ال بعد ارسٹارکس کا نظریہ دب گیا۔ اور بطابہوس کا ذمین مرکزی نظریہ غالب آگیا۔ اس کے بعد ۱۲ سوب ال سے بھی زیا دہ مدت یک بطابہوس کا نظریہ ساری دنیا ہیں لوگوں کے ذمینوں پر چھایا رہا۔ ۹۹ ہما، میں کو پرنیکس نے بت یا کہ ذمین میں موالعہ کے بعد کو پرنیکس نے بت یا کہ ذمین میں دی دنیا کا مرکز نہیں ہے۔ تحقیق اور فلکیا تی مطالعہ کے بعد کو پرنیکس اس نیتجہ پر پہنچا کہ بیارے سورج کے گر دگھوستے ہیں۔ گرچر چ کی مخالفت کے اندلینیہ کی بنا پر وہ اپنی تحقیقات کے اندلینیہ کی بنا پر وہ اپنی تحقیقات کے نا کے کوش کئی کرنے سے ۲۰۰۳ میں دکار ہا۔

ا بیبین سلمانوں نے کسی اور مضمون کو آئنی نزتی نہیں دی جننی سائنس کو۔ در حقیقت اس مید ان میں ان کی کا میابیال نہایت اعلیٰ تعییں جو اب تک دیکھی نہیں گئی تھیں۔ اسپینی سلمان فلکیات، ریاضیات، طبیعیات، کیمشری اور طب میں متماز تزین علمی درجہ رکھتے تنے۔ ارسطو کے احترام کے با وجودوہ اس سے نہیں بچکھائے کہ وہ اسس نظریہ پر تنقید کریں کہ زبین کا کُنات کا مرکز ہے۔ انھوں نے اس امکان کو سیم کیا کہ زبین اپنی مور بیر گرد شس کرتی ہوئی سورج کے گردگھوم رہی ہے:

Despite their reverence for Aristotle, they did not hesitate to criticize his notion of a universe of concentric spheres with the earth at the centre, and they admitted the possibility that the earth rotates on its axis and revolves around the sun (p. 264).

Edward Mc Nall Burns, Western Civilization, W. W. Norton & Company Inc, New York, 1955, pp. 36.

نظامتمسی کے بارہ بیں مسلمانوں کا صبحے نظریہ تک پنجپنا صرف اس لئے مکن ہوسکاکہ اسلام نے پابندگ فسکرے اس ماحول کو توڑ دیا جو انسان کے لئے ذہنی ترتی بیں رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ مصنوعی بند شوں کے ختم ہوتے ہی انسانی فکر کا قافلہ تیزی سے ٹرتی کی طرف سفر کرنے لگا اور بالآخر اسس مرحلہ تک پہنچا جہاں وہ بسیویں صدی میں ہم کو نظراً رہا ہے۔

## فبطب

انسان ہردورمیں بیمار ہوتے رہے ہیں۔ اس بہ بین فر مبیم کسی کسی طور پر ہرز ماندہیں یا یاجا تا رہاہے یگرت ریم زباند میں جمی فن طب کووہ اعلی ترقی ندل سکی جو اسسلام کے بعد کے دور میں ،ا در چپروجودہ زباند میں اس کو عاصل ہوئی۔

کہاجا تا ہے کہ طب کا آغاز ، قابل کا ظامورت میں ، قدیم لونان میں ہوا۔ قدیم لونان میں دوہہت بڑے بڑے براے طبیب پیدا ہوئے ۔ ایک ، بقراط اور دوسرے ، جالینوس ۔ بقراط (Hippocrates) براے براے کوئوں کا کا زانہ پانچیں اور چوتھی صدی قبل میں ہے ۔ تا ہم بقراط کی زندگی کے مالات بہت کم مطوم ہیں۔ بعدکوئوں نے تخینی طور پریہ انداز و لکا یا ہے کہ بقراط غالب ، ۲۹ ق م یں پیدا ہوا ، اور غالباً ۲۵ تا ق میں اس کی و فات ہو گئے۔ حق کیفی محققین کو اسس کے ناریخی شخصیت (Historical figure) ہونے پر فات ہو گئے۔ حق کیفی محققین کو اسس کے ناریخی شخصیت (Historical figure) ہونے پر سخسبہ ہے فلسفہ اور طب کی جوکتا ہیں اس کے نام سے شہور ہیں ، ان کے شعار ہم کی پیشبہ ہم کیا گیا ہے کہ وہ اس کے اس کے نام سے موسوم کر دیا ہے والیو اس کے ایکو کر ان کو بھر ان کو میں اور طبیب بچواجا نام ہے کہا جانا ہے کہا کے کہا

Little is known of Galen's final year (7/850).

بطوروا تعدید بات صیح ہے کوت دیم ہونان ہیں کچھاعلیٰ طبی ذہن پیدا ہوئے گریقراطاور جالینوس جیبے لوگوں کا انجب مرتبا تاہے کہ قدیم ہونان ہیں وہ حالات موجود نہ تھے جن میں ایسے لوگوں کو اہمیت حاصل ہوکے۔ اصل یہ ہے کہ تسدیم بینان میں طب کی نشو ونما کے لئے فضا سازگار منہ تھی۔ طرح طرح سے تو ہماتی عقیدے اس طرح کی کھلی تحقیقات کی راہ میں حالیل تھے۔ مثلًا بھاریوں کو بیاسرار طاقتوں سے واب نذکرنا۔ نباتات اور دوا والی استعیاد میں بہت سی چیزوں کو مقدس مان لینا۔ وغیرہ۔

یونان بی طب کا آغف ز ظہور سے کے تقریباً دوسوسال بیلے اور تقریباً دوسوسال بعد کے زانہ میں ہوا۔ اس طرح یونانی طب کا زیانہ تقریباً چارسویا پاپنے سوسال ہے۔ اس کے بعد خود یو نان بی بہ فن مزید آگے نہ بڑھ سکا۔ یو نان یورب کا ایک ملک ہے گریونانی طب کا تسلسل بھیہ یورپ سیں جا دی ندرہ سکا کہ وہ جب دید مغربی طب کے ظہور کا ذریعہ بن سکے ۔ یہ وا تعہ خود اس بات کا خبوت ہے کہ قدیم یونان کا ماحول طب کی ترقی کے لئے سازگار نہ تھا۔

یونانی طب جس کو بعض انفرادی شخصیتوں نے بیداکیا تھا، وہ اپنے ظہور سے بعد تقریباً ایک ہزار سال یک غیرمروف تی بول میں بہت دہڑا رہا۔ یہاں تک کرعب سی دور میں ان کتا ہوں کے شرار سال یک عب اس کے بعد اور بیر اصافے کے سابقہ فن طب کو از سر نو مدون کیا۔ اس کے بعد ہی بیکنی ہوا کہ یہ فن یور پ میں بہنچے اور جب دید میٹر سیکل سائنس کے ظہور کا ذریعہ بے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی انقلاب سے پہلے دنیا ہیں ٹمرک اور تو ہم پہتی کا زور تھا۔ اس نہ کا ماحول است غیروا فق تھا کہ کوئی شخص اگر علی اور سائنسی تحقیق کرتا تو اس کولوگوں کی طرف سے حوسلہ افزائ نہیں ملتی تھی۔ اس کونا مساعد حالات کا سامنا کرنا پرط تا تھا۔ اس بنا پر اس تسم کی گوشش اگر انفراد می سطح پرظا ہم بھی ہوتیں تو وہ اکثر دب کررہ جاتی تھیں۔ لوگ مرض اور عسلاج کا ترشد دیونا اُول سے جوڑے ہوئے تھے۔ ایسی حالت بیس سائنسی طربی عسلاج کی بات لوگوں کو ایپ لنہیں کمرتی متحی ۔ اسلام کے ذریع جب د نیا بین تو حید کا انقلاب آیا ، اس کے بسد ہی بیمکن ہو اکہ طبی ترقیکا وہ وہ دروازہ کھلے جو بالاً خرج بدیر میڈ لیکل سائنس یک ہمنے جائے۔

يبغبراسلام صلى الشرعليروسلم كا ايك ارشا دان تفطول بين تقل كيا كيا به: ان الله تعدال لم يدخزل داء الدانسزل له دواءً عدله من عدلمه وجهله من جهله الدانسام وهوا لموب استدرك ماكم >

یعنی اللّٰر تعالی نے جو تھی مرض آنادا ہے اس کے ساتھ اس کی دواعجی آناری ہے جب نے اس

كوجا نااس نے جانا، اور حواس سے بے خرر ہا وہ اس سے بے خبرر ہا۔ البتہ موت كى كوئى دو ا نہیں۔

بغبراسلام كايرارت دكويا قائدانقلاب كارمث دخفا جنافيرا بداين زبان اس طبی حقیقت کااعلان فرایا اور دوسری طرف تاریخ عملی طور پر اس کے سانچہیں ڈھان شروع ہوگئی۔

چیک (Small pox) ونیاکی ایک خطرناک ترین بهار سمجھی ماتی ہے۔ اس میں یہیے بخاراً تاہے۔ دودن کے بعد دانے نکل آتے ہیں۔ یہ ایک ویائی بیاری ہے۔ اور سخت مہلک ہے۔ مزيدِيهُ الله الله المحملات بي جائ تووه ميشك الحادث وي كالحال كودا غداربا ديتي ب. موجوده ريكار دك مطابق ، يربياري جين يس ١١٢٢ ق م يس يا في كني- مندستان كون ريم سنكرت كى كتابول بين على اسس كا ذكرموجود ب. ماضى من مخلف مكول بين بربيارى ايك مولئاك وباكى صورت يى چونتى رىى ب- اسى نے بے شمارلوگول كواپنا شكارىب يا بى د مصرى فرون (Ramses V) حبن كانتقال ۱۹ ۱۵ اقم بين بهوانها، اس كامي كيا بهواجهم ايك ابهام بي پايگيا ب، اس مے چہر سے پر چیک کے نتانات ہیں (EB-IX/280) تاہم ہزار وں برس کی چیک کے مض کے بارے مں کوئی تحقیق نہیں کی جا سے تھی۔

اب ہم جانتے ہیں کہ جیک ایک چھوت کی بیماری ہے۔ وہ وائرسس انفکشن سے پیدا ہوتی ہے - انسان نے اب یہ دریافت کر لیا ہے کہ الیسی معالجاتى تدبير سموجود بين جن كالبيشكى ابتقام كريا جائے توجيك كے على بيا جاسكتا ہے۔ مگر بطبی حقیقت پہلی با راسلام کے ظہور کے بعد صرف نویں سدی عیسوی کے آخریں معلوم کی جاسکی ۔ پہلا واضح نام جب نے تاریخ بیں چیک کاعلاج تلاکشس کیا اور اس کی طبی جایخ کی وہ مشہور عرب طبیب الرازی (۹۲۵ – ۴۸۷۵) ہے۔ وہ رہے ( ایران) میں بہیدا ہوا۔ اس نے اس مہلک مرض سے بارے میں ہلی طبی تناب بھی جس کا نام الجبُ رُری والحب ہتھا ۔ اس تناب کا ترجمہ قدیم بورپ کی ملی زبان لانینی میں ۱۵۷۵ میں ومنیں میں چھپا۔اس کے بعد بدنانی اور دورسری زبانون ہی ترجمہ ہوکروہ پورے یورپ بیں بھیلی - اسس کا آنگریزی ترجمدن سے ۱۸۲۸ بیں جھیپ جس کا نام پیما: A Treatise on the Small Pox and Measles.

محققین نے سیلم یا ہے کہ الرازی کی یہ کتاب پوری معلوم تاریخ میں جیچک کے بارے میں پہل طبی کتاب میں معلوم تاریخ میں جیچک کے بارے میں پہل طبی کتاب ہے۔ اس سے پہلے اسس موضوع پرکسی شخص نے طبی تحقیق نہیں کی۔

ایڈورڈجنر (Edward Jenner) نے الدازی کی تا ب کے ترجم کو پڑھا۔ اسے اس کے اندر چیک کے مرض کی طبی تحقیق کا خیب ال پیدا ہوا۔ یہاں تک کداسس نے ۹۱ء میں ٹیسکہ (Vaccination) کا وہ طریقہ دریافت کیا جس نے عالمی سطح پڑتہرت ماصل کی۔ اب انسان نے چیک کو مخطرول کرنے کی تدا ہیر بچل شروع کیا۔ یہاں تک کہ تا دیخ میں پہلی بارے ۹۱ میں اقوام سخدہ کی طرف سے یہ اعسالان کیا گیا کہ چیک کے مرض کا فائم کر دیا گیا ہے۔

چیک کی بیماری کوطب اور عسلاج کاموضوع بنانے میں کئی ہزارس ال کی تاخیر کیوں ہوئی۔ اس کاسبب و ہی چیز تھی جس کو مذہبی اصطلاح میں شرک کہا جا تا ہے۔ یعنی غیر تقدس کومقدس سمجھنا یا غیر خدا میں خدائی اوصاف فرض کرنا۔ ڈواکٹر ڈیوڈ ورنس (David Werner) کے الفاظ میں :

In most places in India, people believe that there diseases are caused because the goddess is angry with their family or their community. The goddess expresses her anger through the diseases. The people believe that the only hope of cure for these diseases is by giving her offerings in order to please her. They do not feed the sick child or care for him because they fear this will annoy the goddess more. So the sick child becomes very weak and either dies or takes a long time to get cured. These diseases are caused by virus infection. It is essential that the child be given plenty of food to keep up his strength so that he can fight the infection (9).

فدیم زماند کے لوگ به عقیده رکھتے ہے کہ چپچک اور خسرو کی بیاریاں دایوی دیوتا ٹوں کی نارامگی کی بین بربیدا ہوتی ہیں کسی خاندان یا قوم سے جب دلیوی دیوتا نا داخ ہوتے ہیں توان کو اس بہلک بیما رہی ہیں مسئلا کردیتے ہیں۔ وہ اسس بیما رہی کے ذریعہ اپنے عصد کا اظہار کرتے ہیں۔ اس عقیده کی بنا پر لوگ یہ مجھے ہوئے تھ کہ اس بیماری سے نیخ کا واحد طریقے یہ ہے کہ دلیوی دیوتاؤں کونڈرانے بہنا پر لوگ یہ مجھے ہوئے تھ کہ اس بیماری سے نیخ کا واحد طریقے یہ ہے کہ دلیوی دیوتاؤں کونڈرانے بہنیٹ کے جا بین ناکہ وہ خوش ہوجائیں اور خوسٹ موکر بیماری کو ہٹا دیں۔ اس عقیدہ کی بنا پر وہ

قصد آمریض کو کچے کھال نے اورعلاج کی تدبیر سوچنے سے پر بیز کرتے ۔ کیونکہ ان کاخب ال تھاکہ اس سے دیوی داور نیا و ہ ناراص ہوجائیں گے۔

اسلام نےجب مرض کے ہارہ بیں اس توہم کو توڑا ، اور پر بت ایا کہ ایک فد اسے سواکس کو بھی نفع یا نقصان کاکوئی افتیار نہیں ۔ خالق صرف ایک ہے ۔ اس سے سواجو ہیں وہ سب مخلوق اور بزرے ہیں۔ اسلامی انقلاب کے بعد جب انسان کے اندر یہ ذہن اجھرا ، اور اسس نے دیو یا کی مفوضات سے آزاد ہوکر سوچیا نشروع کیا ، اس سے بعد ہی یہ مکن ہوا کہ جی کے بطی تحقیق کی جائے اور اسس کا عسل معلوم کرنے کی کوششش کی جائے۔

جب دینا میں یہ فکری انقلاب آیا ،اس کے بعد ہی پیکن مواکہ چپاپ کو بی تحقیق اور عسلاج کا موضوع بنایا جائے۔اس کے بعد ہی یہ کان پیدا ہو اکہ ابو بحر را ذمی اور ایڈ ورڈ جنر جیسے افراد انتھیں اور چپاپ کا علاج دریا فت کر کے انسانیت کو اس مہلک مرض سے نجات د لائمیں ۔ چپاپ کے علاج کی دریافت تک پہنچنے میں اصل رکا ور ش (Barrier) مشرکا نہ مفروض سے تھے ، اور ان مدند نہ دریا نہ ہو ہو ہو ۔ اور ان میں ان میں اور ان میں اور ان ان میں اور ان میں اور ان میں اور ان میں ان میں ان میں اور ان میں ان میں ان میں اور ان میں اور ان میں اور ان میں ان میں اور ان میں اور ان میں ان میں

مفروصات کو تاریخ بیرخبس نے پہلی بارختم کیا وہ بلانبہاسلام تھا۔ فن طب کے سلسلہ میں مسلمانوں کے کارنامہ پرکٹرت سے کتا بیں کھی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر ہٹی کی تنا ب ہسٹری آف دی عرب ۔ ان کتا ہوں میں مسلمانوں کے طبی کارناموں کی تفصیلات دیکھی جاسکتی ہیں۔

## علماللسان

زبان کے بارہ میں تو ہماتی عقائد کی بنا پر علم اللب ان ماضی میں سخت نامسا عد صالات کاشکار رہا ہے۔ حتی کہ ہزار ول سب ال تک اس کی ترقی رکی رہی۔ علم اسان کے ایک الصب رڈ اکسٹ کلنر
(Dr Ernest Gellner) نے کھا ہے کہ فلسفۂ السانیات میں الٹا طرز فسٹ کہ پایا جاتا ہے۔ وہ قبتی خیالات کو بیماری سمجتنا ہے۔ اور مردہ خیالات اس کے نزدیک صحت کا نمونہ ہیں :

Linguistic philosophy has an inverted vision which treats genuine thought as a disease and dead thought as a paradigm of health.

قدیم زبانه میں عام طور پر بیخیال کیاجا تا تھا کہ تحریر (خط) دیوتا کول کاعطیہ ہے۔ شگاہ بدشان یس" بر ہم لیبی "کاعقیدہ ۔ الفاظ اور ترکیبیں دیوتا کول کی مقرر کردہ بیں اور اس بہت پر وہ اعلیٰ ترین تعظیم (Highest veneration) کی ستی ہیں۔ جان اسٹونس (John Stevens) کی کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے شرق کی مقدس کتابت :

Sacred Calligraphy of the East

اس میں اس نے اپنی تیخیق پیش کی ہے کہ مقدس خط کاعقیدہ صدیوں تک دنیایں جاری راہے۔ اس بارہ میں توخفقین کے درمیان اختاف ہے کہ فن تحریر اولاً کہاں پیدا ہوا۔ مصریں یا چین میں یا ہندستان میں، یاکسی اور مقام بر۔ ناہم اس امر میں علم الفت متفق ہیں کہ تمام تدیم قوموں میں یعقیدہ منتزک طور پر یا یاجا تار ہا ہے کہ ترین دات میں مقدس ہے تحریر دلوتا وُں کی زبان ہے :

One idea, however, is common to all ancient systems. Writing is divine. It is inherently holy. Writing is the speach of the gods.

تاریخ بتانی ہے کہ انسانی زبانیں ہزار وں سال تک تو ہمات (Superstitions) کا شکارر ہی ہیں۔ بذوض کرلیے گیا کہ بعض زبانیں خدائی اصل (Divine origin) رکھتی ہیں اور ان کے بولنے والوں کو دوسری زبانوں برخصوصی درجہ حاصل ہے۔ مثلاً یونانی زبان کے متعلق

عرصه تک سیمجها جا سار ما که وه تمام دوسری زبانوں سے اعلی ہے۔ وه دیو تا گوں کی زبان ہے۔ دوسری زبانیں اس کے مقابلہ میں وحشیوں کی زبانیں ہیں۔ وغیرہ

یهی معالمتعبرانی کا موا- یبودی میسی دنیابی صدیوں تک یمجها جاتا رہا کہ عبرانی زبان خلا کی اپنی زبان ہودی میسی دنیابی صدیوں تک یمجها جاتا رہا کہ عبرانی زبان خلا کی اپنی زبان ہے۔ وہ سب سے پہلے دنہ بیں بولی گئے ۔ ونڈرلی اور نیڈ از بانوں پرسے عقائد کے اثرات کا جائزہ لیتے ہوئے تکھتے ہیں کرجن عوال نے لیانی ترقی کوروکا ان میں سے ایک فت دیم مولین کا پرعقیدہ تھا جونشاۃ نانیہ کے دور بیں شدت سے چھایا رہا کہ دنیا کی تمام زبانیں عبرانی سے نکلی ہیں :

One of the factors which retarded linguistic progress was the belief among early Christian writers and persisting well into the Renaissance era, that all languages were derived from Hebrew.

William L. Wonderly and Eugene Nida in "Linguistics and Christian Missions" Anthropological Linguistics, Vol. 5, pp. 104-144

چنانچەصدىيون تك يورپ كے علماد لسان لا حاصل طور برعبرانى كى افضلىت نتابت كىينے كى كوششوں بين شغول رہے . وہ ہرزبان كارشته عبرانى سے نابت كرتے دے ۔ اس كائيتجە يە ہمواكه علم اللسان ترقی مذكر سكا - الخصار حوبی صدى بین جب بیۇكر مغلوب ہوگیا اس وقت يورپ كى مختلف ندبانوں كاعلم اللسان ترقی كرنانشروع ہوا۔

خدائی زبان (Divine language) کاتسور کم طور پر تو ہمات کی بیدا وارہے۔اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ جب سی زبان کی بابت یہ فرض کرلیا جائے کہ وہ خدا کی یا دیو ناؤل کی زبان ہے ، تواسس کالازی مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مقدس زبان کی حیثیت حاصل کرلیتی ہے۔ اب وہ لوگول کی نظرین فابل احترام ہوتی ہے نہ کہ قابل خقیق۔ اس کے بعد اسس زبان کا تنقیدی جائزہ لینا ، اسس کومزید آگے بڑھانے کے لئے کسی نئے انداز کی وکالت کرنا ،سب بدعت قرار پاتا ہے۔ لینا ، اسس کو توٹر نے کے بیم منی بن جاتا ہے۔ الیبی ہر تحقیق لوگول کو بے جاجہارت نظر آئے سگتی ہے نہ کہ اس کو آگے بڑھانے کے لئے کوئی شجیدہ کوشش۔

بیصورت جوزبانوں کے ساتھ بیش آئی، یہی قسدیم زبایہ میں دوسرے تمام انسانی شعبوں

کابھی حال رہاہے ۔ بے تمار قسم کے توہماتی عفت ٹرینے جنھوں نے انسان کی فکری ترقی کوروک رکھا تھا۔ تاریخ میں بیلی بارجس نے اس بند کو توڑا وہ توحید کا انقلاب تھاجو بیٹیبراسلام اور آپ سے ساتھیوں کے ذریعہ رونما ہوا۔

یہ انقلاب اولاً عرب میں پیدا ہوا۔ اس کے بعد اسس کے اثرات ساری دنیا میں پہنچے۔ انسانی تاریخ تو ہم برستی کے دور سے بھی کرحقیقت پسندی کے دور میں داخل ہوگئی۔

قرآن میں جب اعسلان کیا گیا کہ ایک انگریے سواکوئی الم نہیں ، تواسی وقت سائنٹھک طرز ف کی کا نہیں ، تواسی وقت سائنٹھک طرز ف کی کا آغاز ہوگیا۔ لوگ غیر واقعی فرہنی سن شوں سے آنہ او ہوکر چیزوں کے بارہ میں سوچنے لئے۔ یہ طرز ف کر بڑھتا رہا ، بہال کہ کہ وہ موجودہ سائنٹی انقلاب تک پہنچا۔

ایک الله کواله ما نماا ور دومهری تمام چیزول کواله کا درجه دینے سے انکار کرنا ، بیمت فی دکھتاہے کہ ایک اللہ کے سواکسی اور چیز کو تقدیس کا مقام حاصل نہیں ۔ ایک اللہ کے سواجتی درجہ بین منسلوق اور بے اختیار ہیں ۔ دومبری چیزول کومقدس ورج بین ان انھیں تحقیق و تسخیر کا موضوع بنانے میں رکاوٹ بنا ہوا تھا ،ان چیزوں کو غیر مقدیس قرار دبیا انھیں تحقیق و تسخیر کا موضوع بنانے کا باعث بن گیا۔ ہی اسسال م کا وہ خاص کا رنا مہ ہے جواس کو دور جد بدکا خالق عظم ارباہے۔

## علماعداد

اعداد دہندس، کاموتودہ طریقرابتداءً ہندستان میں بعض افراد نے وضع کیا۔ تاہم بیز اندوہ تھا جب کہ ہرمروجہ چیز کومقدس مجھ لیا جاتا تھا ،اور ہرنئی چیز کوشبہہ کی نظرسے دیکھا جاتا تھا ۔ چین نچر ہندر کا پہطریقہ اس وقت ہندستان میں رواج نہ پاسکا۔ وہ صرف بعض انفرادی کست ابول میں بند ہوکہ رہ گیا۔ لوگ قدیم طریقے کومقدس مجھ کراسس کو بچراہے درہے ، وہ نے طریقے کو اضتیار نہ کرسکے۔

اس کے بعد مندر سے ان واضعین کومعلوم ہواکہ بغدادیں ایک سلطنت قائم ہو گئے ہے جونگی چیزوں کی تسدر دانی کرتی ہے۔ جانچ ایک بہت دستانی ہم ۱۵ حرا ۵۰۷) یں سفر کر کے بغدادگیا۔
اس وقت بغدا دیں عب اسی فلیفہ المنصور کی حکومت تھی۔ ہندستانی پنٹرت نے المنصور کی خدمت بین دوسنسکرت رسالے پیش کئے ۔ ان یں سے ایک سِتھانتا کے بارہ میں تھا ۔ اس کو عربوں نے سِند صند کا نام دیا۔ اس کا دوسرارسالہ ریاضی کے بارہ بیں تھا۔

المنصور کے حکم سے محدین آبرا ہیم الفزاری نے ۸۰۰ - ۹۹ سے درمیان ان کا عربی ترجمہ کیا۔
الخوارزی ( ۸۵۰ - ۶۷۸ ) نے اس عربی ترجمہ کو پڑھا اور اس کے ذریعہ ہندی ہندسہ سے
واقفیت حاصل کی جس میں بنیا دی گنتی نو ( ۱ - ۹ ) تک تھی ۔ اور اس کے بعد صفر کے اصاف سے نام گنتیاں بنانے کا طریقہ بتایا گیا تھا۔ الخوارزی نے اسس کو ہندی ہندیسہ کہا اور اس کو اختیار کرنے کی ایب یل کی رہٹی ، صغی ۲۰۸ - ۳۰۸)

الخوارزی کی کتاب کالانگینی ترجمه بارسویں صدی پیں افریلار ڈو (Adelard) نے کیا۔ اس طرح گنتی کا یہ فن پورپ بہنچا۔ عربوں نے اگرپ اس کو مہندی ہندسہ کہا تھا۔ گر بورپ پیں اس کو عربی مشتی کا یہ فن پورپ بین اس کو عربی بات ہے کہ الخوارزی کی عربی کا نسخہ صابح کم موگیا، البتہ اس کا لاتینی ترجمہ اب بھی پورپ کی لائبر پر بول میں موجود ہے (ہی صفحہ ۲۵ – ۵۵) بورپ میں قدیم زمانہ میں رومی ہندر سے رائح تھا۔ وہ پورپ میں دو ہز ارس ال نک رائح مرب کی مدیم تی مروف کی شاہ مربا کا مدد لکھنے کی صورت میتھی (LXXXVIII) رہا ہے مید د شوارتھا۔ گر اہل پورپ رومی ہندر کو مقدس انتے تھے۔ وہ

اس کو دیوتا وُل کاعطیہ مجھتے تھے۔اس لئے وہ سوچ نہیں پاتے تھے کہ اس س کو بدلبس یا سس میں کوئی ترجیم کریں ۔غیر مقدس اعداد کو مقدسس ملنے کا نیتجہ یہ ہواکہ علم کے میدان میں وہ سیکرطوں سال تک کوئی ترتی مذکر سے۔ یہ اسلامی انقلاب تھاجس نے پہلی باراعداد کے تقدسس کے طلسم کو توڑا اور پھر یوری بی علی ترتی کا دور شروع ہوا۔

نیونار طوو (Leonardo Fibonacci) خالباً ببیبا (اٹلی) میں بیدا ہوا۔اس کی ابتدا کی زندگی کے بارہ میں بہت کم معلوم ہے۔ تاہم بعد کی تاریخ میں اس نے غیر معولی شہرت حاصل کی کیوکلہ یہی وہ شخص ہے جس نے عرب اعدا دکو پورپ میں روشتاس کر ایا۔ اس کا زبانہ بار صوبی اور تیر صوبی صدی کے درمیان ہے۔

یونار و کاباپ الجیریایی تجارت کرتا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو ایک عرب استیاد کے والے کر دیا تاکہ وہ اس کو حیاب کا علم کھیا۔ حوالے کر دیا تاکہ وہ اس کو حیاب کی تعلیم دے ۔عرب استاد نے بیونا رقو کو" ہندس "کا علم کھیا۔ اس کے بعد لیونار و نے مصر، شام ،سسلی وغیرہ کا سفر کیا۔ اس نے الخوارزی کی تحریریں پڑھیں۔ عرب اعدا دسے پوری واقفیت ماصل کرنے کے بعد اس نے کتا ہیں لکھ کر ان کو اس سے متعارف کر ایا۔ اس نے بت یا کہ اس اصول کے مطابق نو بنیادی گنتیاں ہیں : ۲۱ ۳ ۳ ۲۵ ۲۵ ۹۸ ۹۰ ان گنتیوں پرصفر کا اضافہ کرکے کوئی بھی عدد بنایا جاسکتا ہے۔

یہ طریقہ ہرت جلد بورب میں تجارتی حابات کے لئے استعمال ہونے لگا۔ ۱۲۲۰ءیں بیو نار طری شہرت اتنی بڑھی کہ اطمال کے بادست ہ فریڈرک (Frederick) نے اسس کواپنے در بار ہیں بلایا۔ وہاں اس نے بادت اہ کے سامنے اپنے علم کا مظاہرہ کرتے ہوئے عسر بی ٹائپ در بادی میں بیش کئے ۔عرب اعدا دکے طریقہ کوجن لوگوں نے یورب میں شائع کیا۔ ان میں بیونار ٹوکانام سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ (EB-10/817-18)

ولفرڈ بلنٹ (Wilfrid Blunt) نے لکھا ہے کہ ۔۔۔۔ فرض کروکہ اگراس الام کاطوفان مذا یا ہوتا تو کیا ہوتا ۔ کوئی بھی چنر نہیں ہے جس نے مغرب میں سائنس کی ترقی کو اتنار دکا ہو حبت کہ بے ٹوھنگے رومی ہندسہ نے ۔عربی ہندس۔ جو کہ آطویں صدی عیسوی کے آخر میں ہندستان سے بغدا دیہنچا تھا ، اگر وہ جسلدہی بعثر غسر بی پورپ ہینچ جاتا اور یہاں اس کو اختیار کر لیا جاتا تواس

### كانتيم به مهوتاكه ببت سى سائنسى نرتى جس كوائلى كانت أة نائيه سے منسوب كيا جاتا ہے ۔ وه چندسو سال پيلے ماصل موجاتی :

And supposing the tide of Islam had not been stemmed? Nothing so delayed the advance of science in the West as the clumsiness of the Roman numerals. Had the Arabic numerals, which had reached Baghdad from India towards the end of the eighth century, been soon afterwards introduced into and adopted by western Europe as a whole, much of that scientific progress which we associate with the Renaissance in Italy might have been achieved several centuries earlier.

Wilfrid Blunt, The Times (London) April 2, 1976

### ایک وضاحت نئی دہلی سے ایک انگریزی کتاب جیبی ہے۔ وہ بچوں اور عام قارئین کے لئے ہے اور ۲۲ صفحات پڑشتل ہے۔ اس کا نام ہے ۔۔۔ زیر وکی کہانی :

Dilip M. Salwi, Story of Zero, Children's Book Trust

تاب میں ست یا گیاہے کہ زیر و کا تصور انڈیا میں دریافت کیا گیا۔ اس سے پہلے بڑی گنتیوں کو بتانے کے لئے کوئی آسان طریقہ موجود نہ تھا۔ ایک طریقہ کے مطابق، کچھ خاص گنبتوں کے لئے بعض الفاظ مقرر تھے۔ شلا سہاسرا (۱۰۰۰) آیوتا (۱۰۰۰۰) کشا (۱۰۰۰۰) کوئی (۱۰۰۰۰) وغیرہ۔ زیر وکی ایب دنے علم الحساب میں ایک انقلابی تب یہ پیراکر دی۔ اب بڑی گنتیوں کو بت نا نہا یہ تاران ہوگیا۔

بر ہماگیت ( ۱۹۶۰ - ۵۹۸ ) متمان میں پیدا ہوئے۔انھوں نے پہل بار زیرو (صفر) کاطریقہ مقرر کرنے کی کوشش کی۔ تاہمان کےطریقے میں کچھ فائ تھی۔ اس کے بعد بھا سکر (۱۱۸۵ – ۱۱۱۷) بیجا بور میں پیدا ہوئے۔انھوں نے سنسکرت میں ایک کتاب" نسیدا وتی "تھی۔اس کتاب بین زیرو کے اصول کو زیا دہ سا دہ اور آسیان انداز میں بیان کیا گیا تھا۔

مٹراً رکے مورتھی نے اس کتاب پر نبھرہ (ٹائمس آ ن انڈیا ۳۰ جنوری ۱۹۸۹) کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ بات ہمارے قومی فخر کے اصاب کو بڑھاتی ہے کہ زبروکا نظریہ انڈ یا بس بیدا ہوا: It boosts our sense of national pride to note that the zero was conceived in India (p. 6).

مصنف اس کتاب کے ذریعہ اپنے قارئین کو بہت نے ہیں کہ مہندستا نی گنتی پیلے ہندستان سے اپین میں داخل ہوئی۔ بچروہ اٹلی، فرانسس، انگلینڈ اور حربنی بنچی۔ مندستانی کنتی کومغرب میں پوری طرح قبول کریں گیا۔ ان کی قبولیت ریاضی اور سائنس کے لئے ایک نقط انقلاب بن کئی:

The Indian numbers first entered Spain, then Italy, France, England and Germany .... Indian numbers were accepted completely .... Their adoption turned to be the turning point in the history of mathematics and science.

یرضیح ہے کہ زمیرو (صفر) کاتصور ابت داءً انڈیایی پیدا ہوا۔ گریرضیح نہیں کہ وہ نہدتان سے براہ راست مغربی دنیایی پہنچا۔ پیطریقہ عربوں کے ذریعہ مغربی دنیایی پہنچا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مغرب میں اس کو مہندستانی گسنت کے بجائے عربی گستی (Arabic numerals) کہا گیا۔ انسائیکلوپٹیا برٹانیکا (۲۸ ۸۹) کے الفاظ بہال نقل کئے جاتے ہیں:

Arabic numerals — the numbers, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; they may have originated in India but were introduced to the western world from Arabia (I/469).

عربی اعداد ، بعن صفرسے لے کر 9 کک گنتی ، ان کی ابتدا ، ہوسکتا ہے کہ انٹیا ہیں ہوئی ہوسگر مغربی دنیا ہیں وہ عرب کے راستہ سے پہنچ ۔ انسائیکلویٹدیا برٹانیکا دوسری جباً بہتاتی ہے کہ بیرپ کے تعلیم یا فتہ طبقہ تک براعدا د

انسائیکو پیڈیا برٹانیکا دوسری جب گہ بتاتی ہے کہ بیرب کے تعلیم یا فقط تک بیرا عدا د
نویں صدی عیسوی کے عرب دیاضی دال الخوارزی کی سخر برول کے ذریعہ پنہیے - الخوارز می نے ہندستانی
گنتی کے اصول کوع نی میں لکھا۔ پھر بیع نی کتاب لاتینی بین نرجہ ہو کہ لیورپ تک پہنچی (EB-10/817)

گنتی کے اصول کوع نی میں لکھا ہے کہ محم بن موسی الخوارز می نے جوریاضی ادر فلکیات کی سنسکرت کتا بول کا
برٹریینٹر رسل نے لکھا ہے کہ محم بن موسی الخوارز می نے جوریاضی ادر فلکیات کی سنسکرت کتا بول کا
ایک عرب مترجم نظا، ۴۸۳۰ میں ایک کتاب نشائ کی۔ بار صوبی صدی عیسوی میں اس کتاب کا ترجم عرب
سے لاتینی زبان میں کیا گیا۔ یہی کتاب نشی حب سے مغرب نے پہلی باراس چیز کو جانا جب کو ہم عرب
اعداد کہتے ہیں۔ اگر جہ باعتبار حفیقت اسس کو ہند تانی اعداد کہنا چاہئے۔ اسی مصنف (المخوارز می) نے

### الجبرا برايك تناب محمى جوسولهوي مدى تك مغرب بين نصاب كى كتاب كے طور براستعمال كى جاتى دى:

Bertrand Russell, A History of Western Philosophy, Unwin Paperbacks, London 1984, 416.

زیر و کا نظریر اگرچهانگریایی بنا گرکئی سوسال یک اس کونود انگریایی مقبولیت ماصل نه بوسی انگریایی مقبولیت ماصل نه بوسی انگریایی مقبولیت اس قفت برهمی جب کداولاً عرب نے اور مجر بورب نے اس کو اختیار کرایا یہ انسکا کو پیڈیا برطانیکا کامقاله نگار کھتا ہے کہ یہ ایجا دجوا غلباً ہندونوں نے کی دریاضی کی تاریخ میں زبر وست اہمیت رکھتی ہے ۔ ہندولٹر پچ اسس بات کی شہادت دیتا ہے کہ زبرو مکن ہے کر حضرت مسے کی بدیائش سے قبل معلوم رہا ہو، گرایس کوئی کتبہ نہیں یا یا گیا ہے جونویں صدی سے پہلے کا ہمو :

The invention, probably by the Hindus, of the digit zero has been described as one of the greatest importance in the history of mathematics. Hindu literature gives evidence that the zero may have been known before the birth of Christ, but no inscription has been found with such a symbol before the 9th century (1/1175).

یہ بات بندات خود صبیح ہے کہ زیر و (صفر) کواستعال کرنے کاتصورا بتداءً ایک ہندتانی فرہن کے اندر پیدا ہوا۔ گراسس وقت ہندستان ہیں مکل طور بربشرک اور تو ہم بربت کا غلبہ تھا۔ ہر چیزے ساتھ پراسرارعقا کہ وابت ہوگئے تقے۔ نئی چیزوں کوسخت توحش کی نظرے دیکھا جا تا تھا۔ اس بناپرت دیم ہندستان میں صفر کے تصور کوعومی پنربرائی حاصل نہیں ہوئی۔ وہ انفرادی دریافت بن کررہ گیا ، اجتماعی مقبولیت کے درج بک نہیں بہنیا۔

ات لام نے جب ننرک اور تو ہم پرستی کے انول کوختم کیا تو وہاں جس طرح دوسری نی چیزوں کو پذیرا ان کی ،اسی طرح صفر کے تصور کو بھی پذیرائ کی ۔ ہندا سان کی ، بنج کوموافق زین سلم بغدا دیں گیا۔ میں کی ۔ وہاں وہ درخت بنا اور پیم سلانوں ہی کے ذریعہ اسپین ہینے کر لورسے لورپ ہیں پھیل گیا۔

# زراعت وآبياشي

قریم زاندیں نطرت کے جن مظاہر کو خدائی اوصاف کا حامل مجھ لیا گیاتھا ، ان یں سے ایک دریا تھا۔ دریاؤں کے متعلق یعقیدہ تھاکہ ان کے اندر براسرارقسم کی خدائی روح پائی جاتی ہے۔ ہی روح دریاؤں کو پ لاتی ہے۔ اور دریاؤں کو انسان کے لئے نفح بنٹس یانقصان رساں بناتی ہے (EB/17/129)

قدیم بونان میں سکامٹ روز (Skamandros) دریا کے متعلق بیعقیدہ تھاکہ وہ تولید اور زر خیری کی صلاحیت رکھتی ہے۔ چنا نچہ ما ویں صدی قبل میسے کا ایک بونانی مقرر کہتا ہے کہ ہماری لوکیاں سنا دی سے پہلے اس مقدس دریا میں نہاتی ہیں۔ اور کہتی ہیں کہ "سکا مٹ روز ، میرے کنوار بن کوتبول کر"۔ مخلف ملکوں میں ایسی ساحران رسوم اداکرنے کا رواج رہا ہے جس میں دریا کا بانی عورت کو ما لمر بنانے کے لئے استعمال کیا جاتا تھا۔ (EB-12/882)

در باؤں کو مفلاس ملنے کی وجسے یہ ہواکہ لوگ دریاؤں کو پوجنے نگے۔ وہ ان کے نام پر نذر اور قربانی بیش کرنے لگے۔ اس طرح دریاؤں کی تقریب سے نظریہ نے دریاؤں کی تسخیر کا ذہن پیرا ہونے نہیں دیا۔ لوگ دریاؤں کو مقدس دیوتا کے روپ میں دیکھتے تھے نہ کہ ایک عاظم بی واقعہ کے روپ میں جس کوسا دہ ان انی تد بیر کے ذریعہ استعمال کیا جاسکے۔

یهی ده به کوت دیم زبانه بین دریاؤل کا زرعی استعال نهایت محدو در با ۱- آب پاشی کی تاریخ جبرت انگیز طور پر انسان کی جدید تاریخ سے تعلق رکھتی ہے۔

اسلام کے ذریع جب توحید کا انقلاب آیا اور انسان پریکھلاکد دریا ایک محلوق ہے نہ کہ خالق۔
وہ ایک بندہ ہے نہ کہ خدا۔ اس کے بعد ہی یہ کمن ہواکہ انسان بڑے پیانہ پر دریا وُل کو ابنے فائدہ
کے لئے استعمال کرنے کی بات سوچ سکے۔ یہی وج ہے کہ ہم ناریخ میں یہ پڑھتے ہیں کہ اسپین کے سلمانوں
نے جنتے بڑے پیانہ پر آب باشی کا نظام سے ہم کیا اس کی کوئی د دسری مشال ان سے پہلے کسی توم میں
نہیں لمتی۔

ابیین کے مسلمانوں نے زراعت کواس تسدرتر فی دی کددہ ایک محل فن بن گیا۔ ایخول نے

ورختوں کامطالعدکیا اور زبین کی خاصیت سے وا تفیت حاصل کی۔ ابیین کے لاکھوں مربع مسیل ہو ویران پڑے ہوئے کھیتوں کی جو ویران پڑے ہوئے تھے ، مسلمانوں نے ان کومیوہ داردرختوں اور ہملہانے ہوئے کھیتوں کی صورت بیں بدل دیا۔ چاول ، گنا ، روئی ، زعفران ، انار ، اڑو ، شفتالو وغیرہ جوموجودہ ابین میں کنڑت سے پائے جاتے ہیں وہ سلمانوں ہی کے ذریعہ اسپین کو لئے۔ انھوں نے انداؤسیہ اور است کوز بردست ترقی دی ۔ غزنا طراور بالقا کے علاقوں میں زیتون اور خرماکی کاشت کوز بردست ترقی دی ۔ غزنا طراور بالقا کے علاقوں میں انگوروں کی بیدا وار بڑے یہانہ یہ ہونے لگے۔

چارلِس سینوبوس دفرانسیسی مصنف نے لکھاہے کہ اسپینی عربوں نے نہروں کے ذریعہ آبیاتی کاطریقہ اختیار کیا۔انھوں نے بڑے برٹے کنویں کھدوائے ۔جنھوں نے پانی کے نئے منع کا پتہ چلایا ان کو انعامات دئے۔

مختف قطع نن زین بی پانی کی تقدیم کی اصطلاحیں وضع کیں۔ اسپین بیں آ بپاشی کے لئے بڑی بڑی ہریں ہنوا یئی اور بھران سے چھوٹی چھوٹی چھوٹی مشاخیں ۔ اس کی بدولت بلنہ بید (Valencia) کا بنجر مبدانی علاقہ مرسبزو شاد اب علاقہ بن گیا۔ ایخوں نے نہر کامنتقل محکمہ فائم کیا۔ جس سے نہروں بر آ بیا بنی کے منعلق ہو می معلوات حاصل کی جاسکتی تقیں۔

اسینی زراعت کوعربول نے جو ترقی دی اسس کا تذکرہ کرتے ہوئے پر دفیر ملی نے لکھا ہے کہ یہ زرعی ترقی مسلم البین کے ت کہ یہ زرعی ترقی مسلم البین کے ت ندار کارناموں میں سے ایک تھی۔ اور وہ اس ملک کے لئے عربوں کا ایک مستقل تحفیظ ہیں :

This agricultural development was one of the glories of Moslem Spain and one of the Arab's lasting gifts to the land, for Spanish gardens have preserved to this day a "Moorish" imprint (History of the Arabs, p. 528).

برٹرنیڈرسل نے مسلم اسپین کا ذرکرتے ہوئے لکھاہے کو جب اقتصادیات کی ایک متازصفت ان کی نراعت متی نصفت ان کی زراعت متی نفوں نے اپنی کی زراعت متی نفام میں انہوں نے اپنی سے صحرائی زندگی سے کی انہوں ہے انہوں کے نظام سے فائدہ اطھار ہی ہے:

One of the best features of the Arab economy was agriculture, particularly the skillful use of irrigation, which they learnt from living where water is scarce. To this day Spanish agriculture profits by Arab irrigation works. (A History of Western Philosophy, p. 416).

## علم ناريخ

موجودہ زبانہ میں تاریخی مطالعہ کا طریقہ یہ ہے کہ قوم (Nation) کو اکائی (unit) فرار دے کر تاریخ کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اُرنلڈ ٹوائن بی نے اس میں تبدیلی کرکے بیکیا ہے کہ تہذیب (civilization) کو تاریخی مطالعہ کے لئے اکائی قرار دینے کی کوشش کی ہے (EB-X/76)

تاہم دونوں نظریات کامشترک خلاصہ ایک ہے۔ دونوں کا مرعب یہ ہے کہ تاریخ کو کسی فرد واحد کے تابع نہ کیاجائے، بلکہ پورے انسانی گروہ کی تمام سرگرمیوں کو تا ریخ کے مطالعہ کا موضوع بنا یاجائے۔ علم ناریخ میں یہ ایک زبر دست تبدیل ہے جوصرف پچھلے چند رسو سال کے اندر وجو دیں آئی ہے۔ موجودہ زمانہ کی تاریخ کواگرانسان نامہ کہا جائے توت دیم زبانہ کی تاریخ صوف سف ہ موتی تھی۔ قدیم زبانہ میں با دست ہوں کی تاریخ کا نام تاریخ ہوتا تھا۔ یہصرف موجودہ زبانہ کی بات ہے کہ تاریخ کوسی عہد سے علی ، اقتصادی ، سب جی سیاسی اور تمدنی احوال کے مطالعہ کے ہم عنی سجھا جاتا ہے۔ گوبا قدیم تاریخ انسا نیت عامہ کی صغیر مقلی ۔ اس میں عام انسان قابل تذکرہ نہیں تھا۔ تذکرہ کے قابل صوف ایک شخص تھا ، اور وہ وہ تھی۔ اس میں عام انسان قابل تذکرہ نہیں تھا۔ تذکرہ کے قابل صوف ایک شخص تھا ، اور وہ وہ تھا۔ سے سریہ با د شاہت کا تاریخ جمک رہا ہو۔

تاریخ کون و نامه بنانے کا یہ مزاج اتنا نہ یا دہ بڑھا ہوا تھا کہ غیر با دہ ہوں کے واقعات سرے سے قابل ذکر ہی نہیں سمجھ جاتے تھے ، خواہ بند ات خود وہ کتنے ہی نہ یا دہ بڑے کیوں نہ ہوں۔ اس مصالمہ کی ایک عمیب مثال وہ ہے جو پیغیہ وں سے تعلق ہے۔ انسانی آریخ کا مث ید سب سے زیا وہ عمیب واقعہ یہ ہے کہ تاریخ ییں وہی بات تکھنے سے رہ گئی جوسب سے زیا وہ ابھیت دکھنے والی تھی۔ یہ ان مقدس ہمتیوں کے حالات ہیں جن کو بغیبر کہاجا تا ہے۔ انسانیت کی مدون تاریخ بیں بادت ہوں کے مفصل تذکر ہے ، ہیں۔ ان کے علوں سے لے کران کے فوجی سرداروں تک کا حال درج ہے۔ گرفدا کے پیغیبروں نے اپنے نا نہ بیں جو کام کیا ، اس کا مدون انسانی تاریخ بیں کوئی دکر نہیں ماتا۔

اگرہندستان کی آزادی کی ایسی تاریخ تھی جائے جس میں بہاتما گا ندھی کا نام نہ ہو۔اگر اشتراکی روسس کی ایسی تاریخ تھی جائے جو بینن کے ذکرسے فالی ہو تو ایسی تاریخ تو کو لکو کو بہت عبیب معلوم ہوگی۔ گراسی قسم کا عجیب تروا تعہ یہ ہے کہ انبا نیت کی مرون تاریخ ان روحسانی ہتیوں کے تذکرہ سے ممل طور پر فالی ہے جن کو پینیبر کہا جا تا ہے۔اس میں صف آخری رسول کا کا سستنتا ہے۔ اور اسس کی وجریہ ہے کہ اکھول نے خود اس تاریخ کو بدل دیا جس مختیج میں باربار یہ المیہ بیش آرہا تھا۔

ماضی بین یخطیم تاریخی فروگذاشت اس لئے ہوئی کوت ریم مورضین کے نزدیک صرف ا " با درشاہ" اور اس سے تعلق رکھنے والے معاملات قابل تذکرہ تھے، اس کے سوا دوسری چنریں ان کے نزدیک سرے سے اس قابل ہی مذتھیں کہ ان کا تذکرہ کیا جائے۔

غیر با دست ہوں کا مال یہ تھا کہ ان کے تنبقی واقعات بھی قابل تذکر ہنہیں سمجے جاتے تھے۔
گر با دست ہست معلق رکھنے والے فرضی افسانے بھی اس طرح اہتمام کے ساتھ بھے جاتے تھے گیا
کہ وہ بہت بڑی حقیقت ہوں۔ مثال کے طور پرمصر کا ساحلی شہراسکندریہ سکندراعظم نے ۳۳۲ تی میں آبا دکھیا۔ اس کے نام پر اس کا نام اسکندریہ (Alexandria) ہے۔

سکندر کے اس میں کا رنامہ" کے بارہ میں اس وقت کے مورضین نے جوعجیب وغرب کمانیاں تھی ہیں، ان ہیں سے ایک یہ کے کہ سکندر نے جب سمندر کے ساحل پر اس شہر کو بنانا تموع کی آتو بحری نے باطوی ہیں ، ان ہیں سے ایک یہ کے کہ سکندر نے جب سمندر کے ساحل پر اس شہر کو بنانا تموع کی آتو بحری نے باطون کے درکا ویٹیں ڈالیں۔ اس کے بعدر سکندر کی تہ ہیں گیا۔ وہاں اس نے سمندری شیاطین کو د بجو کہ ران کی تصویر میں بہنا کی میں۔ کہوں تصویر وں کے مطابق ان کے معدنی جسے تیا د کے اور ان جسموں کو اس کندریہ کی بنیا د ہیں گاڑ دیا۔ اس کے بعدجب سمندری شیاطین وہاں آئے اور دیکھاکہ ان کی جنس کے لوگوں کو ارکر بنیا د ہیں دفن کر دیا گیا ہے تو وہ ڈر کر بھاگ گئے۔

اسلام سے پہلے پورے متدیم دوریں ہی تمام دینا کا حال تھا۔ معلوم انسانی تاریخ میں عرب مورخ ابن خلدون (۱۳۰۹-۱۳۳۲) پہلاشخص ہے جسس نے تاریخ نولیبی کے فن کو بدللا ور تاریخ کومشاہ نامہ کے دوریے لکال کرانسان نامہ کے دوریں داخل کیا۔ اس نے تاریخ کو علم الملوک کے بجائے علم الاجتماع بنایا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ علم جس کوموجودہ زمانہ میں علم اجتماع (Sociology) کہا جاتا ہے، وہ ابن خلدون ہی کی دین ہے۔ ابن خلدون نے اپنے بارہ بیں لکھا ہے کہ وہ ایک نے علم (علم العمران) کا بانی ہے، اور یہ بات بلااخت لاف درست ہے۔ سکھا ہے کہ وہ ایک نے علم (علم العمران) کا بانی ہے، اور یہ بات بلااخت لاف درست ہے۔ یہ دراصل ابن خلدون سے یہ دراصل ابن خلدون ہے جس سے یہ جبزیل وہ اسلام تھا۔ اسلامی انقلاب نے ابن خلدون کو پیدا کیا اور ابن خلدون نے جدیدفن تاریخ کو۔

ابن فلدون نے نظریہُ تاریخ بیں جوتبدیلی ، اس کا عرّاف بیبویں صدی کے مشہورا گھیز مورخ آرنلٹرٹائن بی نے ان الفاظ بیں کیا ہے کہ ابن فلدون نے ایک فلسف ہ تاریخ پیداکیا۔ یہ بلاسٹ بہ اپنی نوعیت کاسب سے بڑاعلی کام ہے جو کھی بھی کسی ذہن نے سی زیانہ میں یاکسی مفام پر نظیق کیا ہو:

A philosophy of history which is undoubtedly the greatest work of its kind that has ever yet been created by any mind in any time or place (9/148).

اسی طرح رابرٹ فلنٹ (Robert Flint) ٹے ان غیر معولی الفاظ میں اس کی عظمت کا اعتراف کیا ہے کہ تاریخ کے نظریب از کی حیثیت سے وہ کسی بھی دوریاکسی بھی ملک میں اپنا شانی نہیں رکھتا ، یہاں یک کراسس سے تین سوسال بعد والکو پیدا ہوا۔ افلاطون ، ارسطو، اگسٹین اس کے ہم رتب نہ تھے :

As a theorist on history he had no equal in any age or country until Vico appeared, more than three hundred years later. Plato, Aristotle and Augustine were not his peers (9/148).

پروفیسر ہی نے لکھا ہے کہ ابن خلدون کی شہرت اس کے مقدمہ کی وجہ ہے۔ ابنی اس تاب بیں اسس نے پہلی بار تاریخی حالات کا ایک الیا نظریہ پیشیں کیا جس میں آب و ہوا اور حفرافیہ کے طبیعی حقائق کو علم تاریخ میں قرار و اقتی جسگہ دی گئی اور اس کے ساتھ روحانی اور اخلاقی طاقتوں کو بھی جو تاریخ پر انٹر انداز ہوتی ہیں۔ قومی عروج وز وال کے قوانین کو وضع کرنے والے کی چیشیت سے ابن سلدون کو اس کا در بافت کنندہ کہا جاسکتا ہے۔ جیباکداس نے مقدر میں خود بھی اپنے اپنے سیار کو بھی حیثیت دی ہے۔ اس نے تاریخ کے واقعی امکانات اور اسس کی واقعی نوعیت کو در یافت کیا۔ کم از کم علم اجتماع کا وہ حقیقی بانی ہے۔ کوئی عرب مصنف ، حتی کہ کوئی یور بی مصنف ایسا نہیں جس نے کبھی بھی ناریخ کو اس تسدر جامع اور فلسفیا نہ انداز سے دیکھا ہو۔ نا قدین کی متفقہ رائے کے مطابق ، ابن خسلدون سب سے بڑا تاریخ فلسفی تھا جو اسسلام نے بیداکیا۔ بلکہ وہ تمام نہ بانوں بیس بیدا ہونے والے لوگوں بیں سب سے بڑے مورخ فلسفی کی میڈیت رکھتا ہے:

P.K. Hitti, History of the Arabs, London 1970, p. 568

ابن خلدون نے اپنے مقدمہ کے پہلے حصد میں عام اجتماعیات کو بیان کیا ہے۔ دوسرے اور تیسے حصد میں اجتماعیات کو بیان کیا ہے۔ دوسرے اور تیسے حصد میں خبری زندگی کی اجتماعیات کا تذکر ہے۔ پانچویں حصد میں اقتصادی اجتماعیات کو بیان کسی گیا ہے۔ چھٹے حصد میں علم الاجتماع کا بسیان ہے۔ اس کا ہرباب علمی اعتبارے نہایت اعلی ہے۔ اس طرح وہ ایک ایسے علم تاریخ کی بنیا ورکھتا ہے جو صرف با دست ہوں کے احو ال پر مبنی نہ ہو، بلکہ وسیع ترمعنول میں پوری قوم کی اقتصادیات، سیاسیات، تعلیم، ندم ہب، اخلاق اور تمدن پر مبنی ہو۔

علم تاریخ کے محققین نے عام طور ترسیم کیا ہے کئے بدالرجی ابن خسلدون کے طہود تک فن تاریخ غیر ترقی یافتہ حالت ہیں پڑا ہموا تھا۔ ابن خلدون پہلا شخص ہے جس نے جب دین تاریخ کا آغاز کیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ خود ابن خلدون کے لئے یہ کسے مکن ہوا کہ وہ ایک ایسی چیز کو پائے جس کواس سے پہلے کا کوئی شخص نہ پاسکا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دوسرے مور خین اسلامی انقلاب سے پہلے پید ا ہوئے اور ابن خسدون اسلامی انقلاب کے بعد پیدا ہوا۔ ابن خلدون وراصل اسلامی انقلاب کے بید پیدا وار تھا۔ اور ہی وہ چیز ہے جس نے ابن خلدون کو ابن خسلدون بنایا۔

فن تاریخ کی ترتی میں دوبارہ وہی چیز حائل تھی جس کو ندہبی اصطلاح یں شرک کہا جا ۔ ا ب- اسسلام سے پہلے کا پوراز مانہ خدائی بادسٹ ہتوں کاز مانہ ہے۔ کچھ بادشاہ سیدھ سیدھے خدا ہوئے کا دعویٰ کرتے تھے اور لوگوں سے اپنی پرستش کراتے تھے کچھ با دسٹ اہ اپنے آپ کو فداکی تجسیم یاس کانائب قرار دے کرعوام کے اوپر بیعقیدہ بٹھائے ہوئے تھے کہ ان کواپنی رعایا پرمطلق حکم انی کااختیار ماصل ہے۔ کچھ با دست ہ نفطی طور پر تو فدائی کا دعوی نہیں کرتے تھے، گر علّان کی ممکت میں وہی فضائھی جو دوسرے ملکول میں یائی جاتی تھی۔ (EB-V/816)

اسلام نے اس سورت حال کو بدلا۔ اسلام نے توحید کی بنیا دیروہ انقلاب برپاکیجس کے
بعد بادشاہ اورغیر بادرشاہ میں کوئی فرق ندرہا۔ تمام انسان کیمال طور پر ایک آ دم اورحوالی اولا قرار
پلئے مماوات انسانی کے اس عظیم انقلاب کے بعد ہی بیمکن ہوا کہ کوئی ابن خسلاون بیدا ہوج "باوخاہ"
پلئے مماوات انسانی کے اس عظیم انقلاب کے بعد ہی بیمکن ہوا کہ کوئی ابن خسلاون بیدا ہوج "باوخاہ"
کومکن بن اکرسوچے کے بجائے انسانیت عامہ کو حرکز بناکر سوچے اور بھرنے علم انت کی بنیا در کھے۔
پیغیرا سلام میں اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ ابراہیم مدینہ میں پیدا ہوئے۔ ڈیرٹ ھوسال کی
عمرس شوال ۱۰ ھر ۱۹۳۷ء) میں ان کا انتقت ال ہوگیا۔ اتفاق سے اسی دن سورج گرہن پڑا۔ قدیم
موت ہوتی ہے توسورج گرہن یا حیا ندگر ہن پڑتا ہے۔ اس طرح گوبا اسمان بڑے انسانول کی دوت
برغنہ منا تا ہے۔ پیغیر اسلام کی حیثیت اس وفت با درشاہ عرب کی تھی۔ چنا نچہ مدینہ کے کھمسلمانوں
نے قدیم نفسور کے بخت کہا کہ یہورج گرہن ابرائیم کی دفات کی وجہ سے ہوا ہے۔

ینبراسلام صلی الله علیه وسلم کومعلوم ہوا تو آب نے فور آاس کی تردید کی۔ اس سلسلہ یس مختنف روایات حدیث کی کست ابول میں آئی ہیں۔ایک روایت یہ ہے:

ان النبى صلى الله عليه وسلم خرج يوماً مستعجلًا الى المسجد وقد انكسفت الشمس، فصلّى حتى انجلت، ثم قال: ان اهدل الجاهلية كانوا يقولون: ان الشمس والقمر لا ينخسفان الالموت عظيم من عظماء اهدل الارض، وان الشمس والقمر لا ينخسفان الالموت عظيم من عظماء الهدل الارض، وان الشمس والقمر لا ينخسفان الموت احدولا لحياته، ولكنهما خليقتان من خلقه ، يحدث الله في خلقه ما شاءً ، فاكنهما انخسف فصلوا حتى ينجلى، او يحدث الله أمرأ-

دمشكاة المصابيح ، باب صلاة الخسوف

رسول النَّدسِلِ النَّد عليه وسلم ايك روز بكل كرتنري سے سجد كى طرف آئے۔ اس وقت سورج كر بن تھا۔ آپ نے نساز پڑھى يہاں تك كرگر بنی سم ہوگيا۔ پھر آپ نے فرايا كہ جا ہيت كے لوگ

کہاکرتے تھے کہ سورج اور جہاندیں گرہن اس وقت لگتا ہے جب کہ زین کے بط ول یں سے کسی بڑے کہ موت داقع ہو۔ گرحقیقت یہ ہے کہ سورج اور چاندیں کسی خص کی موت یازندگی کی وجہ سے گر ہن نہیں لگتا۔
یہ دونوں اللہ کی مخلوقات میں سے دو مخلوق ہیں ۔اللہ اپنی مخلوقات میں جو چا ہتا ہے کہ تاہے۔ اپس جب دونوں میں سے کسی میں گرہن گئے توتم لوگ نماز پڑھو یہاں یک کہ دہ ختم ہوجائے یا اللہ کوئی بات اللہ مرابے۔ فرائے۔

قدیم زمانه کے حکم ال عوام کے ان تو ہماتی خیالات کی مربیتی کرتے سے تاکہ لوگوں کے اوپر ان کی عفلت چیائی رہے معلوم تاریخ بیں پنیہ اسسلام میسیلے حکم ال بیں جنوں نے ان تو ہماتی عقائد کی تردید کی اور اسس کو بے بنیا د توار دیا۔ اس طرح آپ نے انسان کو ایک نیا فی ہن دیا۔ آپ نے ایک انالا اور دو سرے انسان کے فرق کون کری اور علمی طور پڑتیم کردیا۔ آپ نے ان مفروضات و تو ہمات کو بنیا د قوار دیے دیا جن کے ذریعہ اسس تسم کے خیالات لوگوں کے ذبول میں راسخ ہوگئے تھے۔ بنیا د قوار دے دیا جن کے دریعہ اسس تسم کے خیالات لوگوں کے ذبول میں راسخ ہوگئے تھے۔ جب پورے عرب پر اسسلام کا غلبہ ہوگیا تو سنیم بر اسلام سی انشر علیہ وسلم نے اپن آخس ویم میں اپنے تقریباً سوالاکھ اصحاب کے ساتھ جے ادا فریا یا۔ اس ج بین آپ نے عرفات کے میدان میں وہ تارکی خطبہ دیا جس کو خطبہ ججۃ الود اع کہا جا تا ہے۔

یخطبہ گویاء ب کے مکر ال کی حیثیت سے دستور انسانی کاعام اعملان تھا۔ آپ نے فرایاکہ اے لوگو ، سن لو ، تمام لوگ ایک مرداورعورت سے پیدا کئے گئے ہیں۔ ان میں جو مختلف تسم کا ظاہری فرق ہے ، وہ صرف پیچان اور تعارف کے لئے ہے۔ تم میں سے اللہ کے نز دیک سب سے زیادہ اعزت وہ تخص ہے جسب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والاب کسی عربی کوسی جی کے اوپر فضیلت نہیں اورکسی گورے پر فضیلت نہیں اورکسی گورے پر فضیلت نہیں اورکسی گورے کوسی کالے کوکسی گورے پر فضیلت نہیں اورکسی گورے کوسی کالے کوکسی گورے پر فضیلت نہیں اورکسی گورے کوسی کالے کوکسی گورے پر فضیلت نہیں اورکسی گورے کوشی کالے کوکسی کا ہے۔ پر فضیلت نہیں یہ فضیلت کی چیز صرف تھوئی ہے۔

پھرآپ نے فرایا کو ، جا ہمین کی ہر بات اور ہرت المدمیرے قدموں کے نیچے روند دیاگیا (الا کل شیئی من آمر اللیا ہدائی تحت فی موضوع) قدیم تاریخ میں پہلی بار ایسا ہواکہ وقت کا یک حکمرال نے انسانوں کے درسیان ہوسم کے اوپنے پنچ اور ہرسم کے جموٹے انتیاز کو علاّ خستم کر دیا۔ اس كى بىدان فى دنيا بى ايك نئى ترب بيدا بهوئى جس بين تمام ان برابرى حيثيت ركعة تقد رسول التُرعِل لنه على حابد جولوگ اسلامى دنيا كے حكم ال بند وه اگرچ قد ريم آباددنيا كى بهت برت برے حصد كے حكم ال تقى ، گروپ ناكا ندى كے الفاظيں ، وه اگرچ ايك ويت سلطنت كى الك تقى ، گروپ كى درسيان وه فقيروں كى طرح رہتے تھے:

Though they (Abubakr and Umar) were masters of vast empire, yet they lived the life of paupers.

یہ انقلاب آنا طافتور تھا کہ بعب دے دور ہیں حب کہ حکومت کے ادارہ ہیں بگاڑا گیا اور "خلیف" کے بجائے" سلطان" ہونے لیگے ، تب بھی اسلامی تہذریب کے دباؤ کے تت یہ حال تھا کہ کوئی سلطان قدیم طرز کا با دست ہیں کرنہیں رہ سمتا تھا۔ اس سلسلہ میں تا دیخ اسلام ہیں بے شمار واقعات موجود ہیں۔ یہاں ہم صرف ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔

سلطان عبدالرحل الثانى ( ۲۳۸ – ۱۷۶ه ) مسلم البین کا ابک باجبروت حکمران تھا۔اس نے " " الزہراء "کے نام سے اتنا بڑا محل بنا پاکہ لفظ محل اس سے لئے کم معلوم ہونے لگا۔ چنانچہ اسس محل کو قصر الزہراء کے بچائے مدینیۃ الزہراء کہاجانے لگا۔

سلطان عبدالرطن ثانی کا واقعہ ۔ ایک سال اس نے درمضان کے مہیبہ میں ایک روزہ قضا کر دیا ۔ نشری عذر کے بغیراس نے ایک روزہ نہیں رکھا۔ تاہم با درخ ہ ہونے کے با وجود اسس کی یہمت نہیں ہوئی کہ وہ اپنے آپ کو قانون سے برتر مجھ نے بچت اپنے اس نے قرطبہ کے علما دکو در باریں جمع کیا اوران کے رامنے ایس واقعہ بیان کر کے عام آ دمی کی طرح ان سے فتو کی پوچھا۔

علامه مقری نے لکھا ہے کہ اس علم ادیں اہام کیل بھی مُوج دیتھے۔ امام کیلی نے معاملہ کوسس کوتوک دیا کہ باوت او اپنی اس علم کے کہ اس علم ادیں اہام کیل بھی مُوج دیتھے۔ امام کیل نے معاملہ کوسس کورک دیا کہ باور نے کہ کہ کہ حضرت ، نشر بعیت بیس سے میٹسسکینوں کو کھانا کھلانے کا حکم بی تو موجود ہے۔ پھر آپ نے باور شاہ کو انزاسخت فتولی کیوں دیا۔ آپ بہ فتولی بھی تو دیے سے تھے کہ بادر شاہ ایک روزہ کے بدلے سائے مسکینوں کو کھانا کھلاد ہے۔

ا مام بحیلی نے غصبہ کے ساتھ اس عالم کی طرف دیکھاا ورکہاکہ با دست ہوں کے لئے ساتھ آ د می

یه اس انقلاب کااثر تھا جواسسلام نے بید اکیا۔ اس انقلاب نے با دسشاہ اور رعایا کافرق ختم کر دیا تھا۔ اس انفت لاب نے انسانی مساوات کا ایسا ماحول بہت دیا تھا کہ کوئی تخص اپنے آپ کو دو سروں سے برترنہیں بجھ سخا تھا۔کسی با دشاہ کی بہت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے کو عام انسانوں سے مماز قرار دے سے ۔ اور اپنے لئے قانون کی یابندی کی صرورت ندسیجھے۔

مالانکه اسلامی أنفلاب سے پہلے یہ ایک تسلیم شکرہ بات مجھی جاتی تھی کہ با دست امام ان انوں سے بلند ترحیثیت رکھتا ہے ۔ شاکا پیغیبار سلام ملی اللہ علیہ دسلم کا ہم عصر رومی بادست اہم موسل سے بلند ترحیث یہ رکھتا ہے ۔ شاکا پی کمیسی شراعت کی سے نکاح کر لیا جوسی شراعت کے خلاف تھا:

کے خلاف تھا:

He had married his niece, Martina, thus offending the religious scruples of many of his subjects, who viewed his second marriage as incestuous (8/782).

لوگوں کومعلوم تھاکہ یہ ایک حرام از دو اجی تعلق ہے ، گمراس کے با وجود تمام لوگول نے فاموشسی اختیار کرلی۔ اس کی وجریئتی کہ ہرتل " بادر ف ہ اور بادر سے ہوئی تفاکہ وہ جو جا ہے کہ مار ان نام میں اسکا ۔ عام انسانی معیب ارسے اس کو نایا نہیں جا سکتا ۔

پھیے زمانہ ہیں مختلف قسم کے تو ہما تی عت اگر کے تن با دہ ہی می عظمت کا غیر عمولی تصور لوگوں کے ذہنوں پر چھیا گیا۔ وہ بادہ ہ کو آپ سے بلند ترکوئی مخلوق سمجھنے لگے۔ نود با دست ای می مخصوص رسوم و آ دا ہے فررایسہ اس ذہن کی مکل تصدیق کرتے تھے۔ ان حالات میں بادنتاہ کو اپنی مملکت میں وہی مقام عظمت حاصل ہو گیا جو دسیع ترکائنات ہیں فدا کے لئے سمجھا جا تا ہے۔ قدرتی طور رہے تا رہے تولی کافن اس سے مت اثر ہواا ورتاریخ علا بادہ شاہوں کے نذکرہ کا نام ہوکررہ گئی۔

عرب میں اور دوسرے مکول میں جب اسلامی انقلاب آیا تو اس نے جس طرح سورج حپ ندکو ضدائی منصب سے ہٹا دیا گیب اب دشاہ مضائی منصب سے ہٹا دیا گیب اب دشاہ ہمی اس طرح ایک انسان تقام سے ہٹا دیا گیب اب دشاہ ہمی اس طرح ایک انسان تقام

اسلامی انقلاب کا اترات ایشیاا ور افریقه اور ایورب ک بیضتراً با ددنیا پی بینی اسس عالمی سطح پر ایک نیا احول پیدا ہوا۔ لوگول کے اندر ایک نی سوچ اجھری۔ فت دیم شاہ مرکزی (King-centred) فرہن (Man-centred) فرہن کے اعتبارے اس فرہن کا پہلا نمایاں اظہار عبدالرمن ابن فسلد ون تفا۔ اس نے تاریخ پر نے انداز کی ایک کتاب اکھنا نروع کی جس کا مختصرام کتاب العبرہ ورفعال نام کتاب تاریخ پر نے انداز کی ایک کتاب اکھنا نروع کی جس کا مختصرام کتاب العبرہ ورفعال نام کتاب العبر ورفعال نام کتاب العبر ورفعال نام کتاب بیر اس نے العبر و دیوان المبت داُو الحبر فی ایام العرب والعجم و البربر و بن عاصرهم من ذوی السلطان الکبر" اس کتاب پر اس نے فن تاریخ کے بارہ بیں ایک مفصل مقدم میں محمل میں مورخ المقریزی ابن خسدون کا شاگر دھا۔ ابن خلدون نے داویں صدی بیس مورخ المقریزی ابن خسدون کا شاگر دھا۔ ابن خلدون نے داویں صدی بیس مصرک ابل علم پر انز اوالا۔ اس کے بعد دو سرے سام الک بیں اس کا تاریخ طرز فر بھیلا۔ ۱۸ اور مصرک ابل علم پر انز اوالا۔ اس کے بعد دو سرے سام الک بیں اس کا تاریخ طرز فر بھیلا۔ ۱۸ اور کے تاریخی افکار یورب بیں چھیلے۔ یہاں اس کے فیالات کو زبر دست شبولیت ماصل ہوئی۔ آخر کار ستر ہویں صدی بیں وائکو (Giambattista Vico) اور دو سرے مغربی مورخین پیدا ہوئے۔ انتھوں نے اس کام کومزید آگے بڑھایا۔ یہاں یک کہ وہ چیز وجو دیں آئی جن کوجب دیوالم کاریخ کر باتا ہے۔



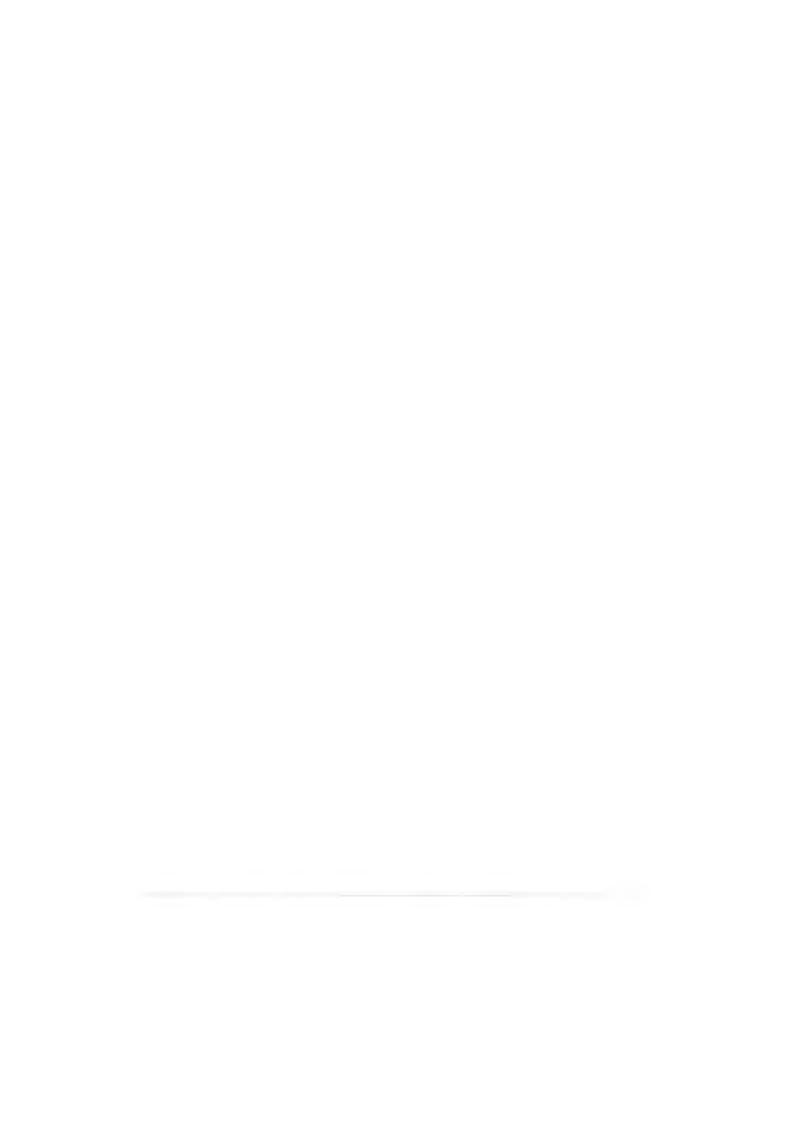

## مساوات انساني

تمام فلسفیوں اور مفکروں کا پسندیدہ ترین خواب انسانی برابری اور مما وات ہے۔ گر محصلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کے پہلے انسان ہیں جن کے لائے ہوئے اسلامی انقلاب نے ساری تایخ میں پہلی بار انسانی مما وات کوعلی طور پرتسائم کیا۔ اس کا اعتراف عام طور پرسنجیدہ اہل علم نے کیا ہے ۔ مثال کے طور برپسوای ولو یکا نت دنے اپنے مطبوعہ خط (نمبرہ ۱۵) یس کہا تھا کہ میرا تجربہ ہے کہ اگر میں کوئی نم مہب عملی مساوات یک قابل لحاظ درجہ ہیں پہنچا ہے تو وہ اسسلام اور صرف اسسلام ہے:

My experience is that if ever any religion approached to this equality in an appreciable manner, it is Islam and Islam alone.

اس تاریخی استن نادکا دسب بھی وہی شرک تھاجو دوسری ترقیوں میں رکاوٹ بنا ہوا مقا۔ ٹنرک کے غلبہ نے انسانوں کے اندر نا برا بری قائم کردھی تھی ، توصید کے غلبہ نے لوگوں کے اندر انسانی برابری کا نظام قائم کر دیا۔

اصل یہ ہے کہ انسانوں کے درمبان فطری اور طبیعی طور پربہت سے فرق پائے جا ہے ہیں منتلا کوئی کالا ہے اور کوئی گررا۔ کوئی امیرہ اور کوئی غریب۔ کوئی حاکم ہے اور کوئی فسکوم یہ فرق تسران کے الفاظیں ، تعارف دالمجرات ۱۱ کے لئے ہے نہ کہ اتبیا زے لئے۔ یہ فسرت درجہ بندی کے لئے ہے نہ کہ اتبیا زے لئے۔ یہ فسرت کو مسلس کے منتوب کہ ان جس سے کوئی او پنے درجہ کا ہے اور کوئی بنج درجہ کا۔ وہ صرف اس لئے کہ اگر اس فیم کافرق نہ ہوتو دنیا کا متنوع کا روبار خوش سالوبی کے ساتھ جائی ہیں سک ۔ کہ اگر اس فیم کافرق نہ ہوتو دنیا کا متنوع کا روبار خوش سالوبی کے ساتھ جائی ہیں سک ۔ کہ بارہ میں عیروات می نظر بات قائم کرلے ، اسی طرح انسانوں کے بارہ میں مجھی ساری دنیا میں غیروات میں انسان کے بارہ میں عیروات میں اور سے بادہ میں مورک کے درمیان پختہ ہوکر وہ قوموں کی دوایات ہیں شال غیروات میں خوات بات کا عقیدہ بنا۔ کہا گیا کہ کچولاگ، خدا کے سرے بیدا ہوئے ہوگئے۔ مثلاً اسی کے انزے کہیں فوات بات کا عقیدہ بنا۔ کہا گیا کہ کچولوگ، خدا کے سرے بیدا ہوئے

ہیں اور کچھ لوگ خداکے پائوں سے۔اس طرح اونچی ذات اور پنچی ذات کی تقسیم رائج ہوئی ۔اسی طرح بادرت ہوں کے بارہ بیں معقیدہ بناکروہ دایتا فوں کی نسل سے بیں۔اورعوام اسس النین كران كى فدمت كرير ـ كهيں يه نظريه وضع جواكه كچه لوگ پيدائشى طور بربزرنسل بين اور دوسر عالوگ پىيدائشى طورىركم ترنسل-

ير تفريق اورسدم ماوات دوباره تنرك كي زير مر پرستى را مج مو كي اورصديول كيمل سے تَارِيحَ بِينِ اس كاتسلسل قائم بهو كيا يحتى كمريه فرمن بن گيا كرجس طرح رات كاتا ريك بوناا ور دن كارۋن مونا مقد رات میں سے ہیں اس طرح انسانیت کی تفریقات بھی تقدرات میں سے ہیں، وہ ابدی طور پر

اثل میں ،ان كوخستمنهيں كياجاكتا۔

اس دورکولائے لئے شرک اور توہم رہتی کے غلبہ کوخم کر ناتھا۔ گرہزاروں سخیبوں کے آنے كے با وجود و خستم نه بوسكا. محروس لى الله عليروس لم ك خاتم الرسل" بونے كا تفاضا تفاكراس ويمى عَلَا حَمْ كردياجائ - چنامخيرالله تعسالي ني آب كي خصوص نصرت فرائي اور آپ نے اين اصحاب كوساتھ لے کروہ نسکری اور عالمی انقلاب برپاکہ جس کے بعد اس نظریہ کی جرٹ اکھر مگئی۔ عدم ماوات کا نظریہ میشک لئے بے زین ہوکررہ گیا۔

عرب بیں ٹنرک کے نظام کوخستم کرنے کے بعد محب رصلی اللہ علیہ کوسلم نے مجمۃ الوداع کے موقع پر جوتقر برفرانی اسس کے کھالفاظ یہ تھے:

كسيعرني كوكسيحجى يرفضيلت نهين اوركسي عجى كوكسي عربی برفضیلت نہیں کسی کالے کوکسی سرخ برفنبات نہیں اودکسی *مرخ کوکسی کالے ب*فضیلت نہیں بین *لو* كنم سب دم كي اولا دمواور آ دم ملى سے تھے۔

لافضل لعربى علىعجبى والالعجمى علىعربي ولالاسودعلى احمرولا الاحمرعلى اسود الابدين اوتقوى الأكلىكم ببنوآدم وآدم من شراب-

محدصلی الشّعلیه وسلم کا به اعسلا ن محض ایک وعظ نه تھا۔ وہ حکومت وُنٹ کی طرف سے گویا ایک سركارى اعسلان نفا- وه صرف" كيا بوناچاجه "كي نفطى لمفين نديقى ، بكد" كسيب بوجكاب" ك وا تعاتى اطلاع تقى - ينانيه ايك طرف به اعلان موا ، اور دوسرى طرف اسس په با قاعده عمل تروع مولیا۔ انمانیت کے درمیان تفریق کی تمام صنوعی دیواریں طوحہ پڑیں اور انمانیت ایک نئی دنيايں پنے گئی جهال کوئی اونچ ينچ نتھی۔ جهال اخسلاتی صفات کی بنيا دېر آ دی کوساج میں درجاتا تھا نه کم مفن نسلی تعلق يا پيدائشی اتفاق کی بناير ۔

#### ابك واقعير

پہلے زبانہ یں جب ایک تخص کو سماجی اتمیاز کا تجربہ ہونا تھا تو وہ اس کوا پنے مقدر کا نتیج بہ سمجھ کرجب دہ جا تا تھا۔ قدیم زبانہ یں بہل بار یہ واقعہ ہواکہ حضرت عمرا روق سے زبانہ یں ہم کہ مسلمان گورز (عمرو بن العاص ) کالاکا ایک قبطی کوکوڑ ابار تاہے اور بارتے ہوئے کہتاہے کہ خف خف او اناابن الاکس حدین ۔ اس قبطی کوئے انقلاب کی ضبرتھی ۔ چب نیچہ وہ مصر سے روانہ ہوکر مدینہ کا یا اور خلیف ثانی عرف اروق رشسے شکایت کی کہ ان کے گورز کے لوط کے نے ناق اس کوکوڑ سے مدینہ کی اور خلیف ثانی وراً اپنے ایک خاص آ دمی کوم مربیعے ہیں کہ وہاں جا گو ا ورعم و بن العاص اور ان کے لول کے جب سے مال میں ہوں ، اسی حال ہیں ان کوسواری پر بیٹھاکر مدینہ ہے آگو۔

دونوں مدینہ لائے جاتے ہیں۔ خلیفہ نانی قبطی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کرکیا ہی شخص ہے جس نے تم کو کوڑا دیا اور کہتے ہیں کرکیا ہی شخص ہے جس نے تم کو کوڑا دیا اور کہا کہ معز زصب جزادہ دا ہن الاکر بین ) کو مارو۔ قبطی نے مارنا نشروع کیا اور اسس وقت تک مارتا رہا جب یک اس کولوری تسکین نہ ہوگئی۔ اس کے بعد خلیفہ نانی قبطی سے کتے ہیں کر ان کے والد عمر و بن العاص کو بھی مارو کی نوکھ انہ منافس کی بڑائی کے بل پر بیٹے نے تمہیں مارا نتھا (فو الله حاضوب فی الا بفضل سلطاندہ) مگر قبطی کہتا ہے کہ نہیں ، جس نے مجھے مارا تھا ، اس کو بین نے ماریا۔ اس سے زیادہ کی مجھے حاجت نہیں۔ قبطی کہتا ہے کہ نہیں ، جس نے مجھے مارا تھا ، اس کو بین نے ماریا۔ اس سے زیادہ کی مجھے حاجت نہیں۔ جب یہ سب ہو چکا تو خلیفہ نمانی نے گور نرمصرع و بن العاص کو نما طب کرتے ہوئے کہا کہ اے عمرو ، متی تعددت میں ان اس وقت دو لدت ہم المعات ہم احداداً )

محد الشعليه وسلم اورآپ كے بيروؤں ك ذريعه لائے ہوئے اس انقلاب نے سارے عالم بيں او پخ ينج كى ويواريں گر اويں۔ مساوات انسانى كاايك نيا دور شروع ہوگيا جو بالآخر جديد جمہورى انقلاب تك بہنج گيا۔

ت دیمزمانهٔ کی فکوتیں مشیر کا نه عقائد پرت انم تھیں عوام سورج اورجپ ندکو پوجے مقے

اور حکمران افراد لوگوں کو بقین ولاتے تھے کہ وہ ان دیوتاؤں کی اولا دہیں۔ اس سے سورج بنسی اور رچا ندینہ فاند انوں کے عقائد بدیر اموئے۔ اسی لئے قدیم زیاد کے حکمراں مذکورہ تسب مے توہماتی عقائد کو اور خیتہ کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ لوگ یہ عقیدہ رکھیں کہ بادست ہوں کی موت سے سورج گریمن اور چا ندگر بن واقع ہوتا ہے تا کہ ان کی اہمیت لوگوں کے دباغوں پروت ائم رہے اور وہ کامیب بی کے ساتھ ان کے اوپر حکومت کرتے رہیں۔

اس طرحت بیم زبانه کے حکم ال گویا ترک اور توہم پرست کے سر بہت ہوئے تھے جمد صلی النٹر علیہ دسلم نیجب حکم ال ہوتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ سورج اور جا ندگر ہی سا دہ طبیعیا تی واقعات ہیں مذکر سی انسان کی عظمت کا انہار ، تو اس کے بعد توہم پرستی اور مظا ہ فوطرت کی تعظیم کی جو کھی اور مظا ہ فوطرت کی تعظیم کی جو کھی اور متارخ میں الوہیت کی جو کھی اور میں الوہیت اور تقدس کی جیزوں کے بارہ ہیں اور تقدس کی حقیدہ ختم ہوگیا اور ال کے بارہ ہیں وہ حقیقت لیے ندانہ ذہن پریدا ہونا تمرد عہوا جس کو موجودہ نر بانہ میں سے کنسی ذہن کہا جاتا ہے۔

محرس لی اللہ علیہ وسلم کے دریعہ انسان کو صرف ہی چیز پہیں ملی ۔ اس کر باتھ مزیدیہ ہواکہ آپ نے جو خدائی گآب انسان کے حوالے کی ، اسس میں زور وشور کے ساتھ یہ بات برائی گئی کرزین واسمان کی تام چیزیں انسان کے لئے منحرکر دی گئی ہیں روسخت رکبہ مافی السما وات والا رض اس سے یہ ذرہن پیدا ہواکہ ان چیزوں کی تسخیر کرئے انھیں اپنے کام یں لانے کی ضرورت ہے ، نہ یہ کہ ان کو عظمیم اور برتر سمجھ کران کے اُکے سر حیکا یا جائے۔

نئی دنیاکی تخسیق

محد صلی الشرعلیہ و سلم جو دین لائے تھے اسس کوعرب کے تمام لوگوں نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد وہ حیرت ناک تبزی کے ساتھ بھیلنا شروع ہوا ۔ حتی کہ ایک صدی سے کم ع صدیں وہ ایٹ یا اور افریقہ کو سخر کرتا ہوا یورپ میں داخل ہوگی ۔ امر کمیہ کو چھوٹر کرتقریباً تمام کمکوں اور تمام مندروں پر بالوا سطہ یا براہ راست طور براسس دین کے پیردُوں کا غلبوت الم ہوگیا۔

یسل دایک ہزارسال تک جاری رہا۔ نا نیجیریا کی سوکو توضلافت سے لے کر انڈونیٹ یا کے مسلم سلطان تک اور ترکی کی عثمانی خسالانت سے لے کر مندستان کی مغل با دشا ہت تک ،گوبالیک میں اور ترکی کی عثمانی خسالانت سے لے کر مندستان کی مغل با دشا ہت تک ،گوبالیک میں اور ا

عظیم مک تفاجوم وجوده طرزی قومی حدود سے ناآسٹ ناتھا مسلان اسس پورے علاقے ہیں تجارت ، تعلیم یا دوسرے مقاصد کے تت بآسانی سفر کرسکتے تھے۔

یبی و و زیانہ ہے جب کرچ دھویں صدی عیسوی میں ابن بطوطہ نے تقریباً ۵ کے ہزارہ سے لیکا مطرکیا۔ وہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں اس طرح بہنچا کہ کہیں وہ اجبنی نہ تھا۔ کہیں اس کے لئے بدروزگاری کامسئلہ نہ تھا۔ وہ محمد بن تعلق ( ۵۱ – ۱۳۲۵ ) کے زیانہ میں وہ بلی آیا۔ یہاں اس کو نہم کا قاضی القفنا قہ (چیف جسٹس) بنادیا گیا (۱۹۵–۱۳۵۹) نہم رف تخفے تحاکف طے۔ بلکہ اس کو دہلی کا قاضی القفنا قہ (چیف جسٹس) بنادیا گیا (۱۹۵–۱۳۵) اس عالمی انفت لاب کا تیتے ہیں ہوا کہ تمام انسان ایک ہی انسانی برادری کا حصد تقرآ نے لئے میاوات انسانی کا یہ ذہن نہایت بینری سے ساری دنیا ہیں جیب گیا۔ اولاً اس نے مدینہ برغلبہ ماصل کیا۔ اس کے بعد اسپین اور سسلی ہوتا ہوا وہ لوریہ می داخل ہوگیا۔

یورپ کی اکثریت نے اگرچہ بذہبی اعتبارے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ گرکائنات کے بارے بی اسلام (توحید) کے نقط نظر کو انفول نے پوری طرح لے بیاا و راسس سے بھر پور فائدہ انھایا۔ حقیقت یہ ہے کہ پورپ کاسٹ نسسی اور حمہوری انقلاب اسلام کے انقلاب توحید کا ''سکولر ایٹریشن '' ہے ۔ اس انقلاب کے اخروی پہلو کو الگ کرکے اس کے دنیوی پہلو کو اختیار کرنے ہی کا دور را نام مغرب کا حب دید انقلاب ہے۔

الیسی صالت میں پر کہنا اوئی مب الغر کے بغیر درست ہے کہ ان نی تا رسی سے اگراس الم کو نکال دیاجا۔ نے تو اس کے سساتھ تمام تعربی اور ان نی ترقیوں کو بھی نکال دین اپڑے گا۔ اس کے بعد دنیا و وبارہ اسی تاریکی کے دور میں جلی جائے گی جہاں وہ اسلامی انقلاب سے پہلے پائی جاربی تھی۔

#### . آزادیٔ *صن*کر

قدیم زمانہ بیں انسان کو فکروخیال کی آزادی حاصل نرتھی۔ انسائیکلو بیٹ یا بڑا نبیکا رہم ہور) کے الفاظ میں ، نکری احتساب کی نمیصور تیں نمت مقوموں میں رائج تقبیں ، خواہ وہ جیموق ہوں یا برطی ۔ احتساب کی بیصورت حال دنیا کے تمام حصوں میں اور تاریخ کے تمام دوروں میں یائی جاتی رہی ہے:

Some form of censorship has appeared in all communities, small and large, in all parts of the world, at all stages of history (3-1083).

انسائیکلوسیطی یا آف رسیمن ایند انتفکس میں ۲۵ صفحات، بشتل ایک مقاله ہے جس کاعنوان استیکلوسیطی ایک مقاله ہے جس کاعنوان احتساب (Persecution) ہے۔ اس مفصل مقاله میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح قدیم تاریخ کے شام ادوار میں سادی دنیا میں لوگ آزادی خیال کے حق سے میحوم سخے۔ تمام لوگ مجبور سخنے کہ دہ وی سوچیں جو حکم ال طبقہ کی سوچ ہے۔ مقالہ میں اسس طرح کی تفصیلات دبیتے ہوئے تبایا گیا ہے کہ سوچیں جو حکم ال طبقہ کی سوچ ہے۔ مقالہ میں اسس طرح کی تفصیلات دبیتے ہوئے تبایا گیا ہے کہ قدیم انسان سماح بنیا دی طور پر عزر دوادار سمقا:

Ancient society was essentially intolerant (743)

انسائیکلوپیٹی برطانیکا بیں احتساب (Censorship) کے عنوان کے تحت مصفی کا ایک مقالہ ہے جس میں تفصیل سے بت یا گیا ہے کہ کس طرح تاریخ کے بچھلے ادوار میں سادی دنسیا میں فکری داروگیرکا عام رواج بھا۔ تدریم جین میں شہر بوں کو آزادی فکر حاصل نہ تھی۔ بشہ ہوانگ فی داروگیرکا عام رواج بھا۔ فیلم دیوارجین بنوائی۔ گراسی کے ساتھ اسس نے بست ہوانگ فی (Shin Huang Ti) نے عظیم دیوارجین بنوائی۔ گراسی کے ساتھ اس سے مستنی صرف وہ کیا بیں تھیں جو دوااور دراعت عبیں عبی مراب میں میں یہ بی تھیں جو دوااور دراعت عبیں بے مزر موصفو عات سے تعلق رکھتی تھیں۔ شاہی عکم میں یہ بھی شاک بس دل کے اندر جو لوگ بحت بیں نہیں جلا کمیں گے ان کو سخت سزادی جائے گی اسفی ہوں میں مزورتوں کے لیے دل کے بارہ میں بلوطارک نے کھا ہے کہ ت دیم اسپارٹا کے لوگ مرف علی مزورتوں کے لیے کھنا بڑھنا سیکھتے تھے۔ دوس می برفسم کی تعلیم اور کیا بول پر بابندی لگی ہوئی تھی۔ یونان کے دوسرے کھنا بڑھنا سیکھتے تھے۔ دوس می برفسم کی تعلیم اور کیا بول پر بابندی لگی ہوئی تھی۔ یونان کے دوسرے حسر اینفنز میں آرسط اور فلسفی ، جن میں سقراط اور ارسطو جیسے صد اینفنز میں آرسط اور فلسفی ، جن میں سقراط اور ارسطو جیسے مصد اینفنز میں آرسط اور فلسفی ، جن میں سقراط اور ارسطو جیسے میں ا

لوگ بھی ت مل ہیں ، ان کو یا تو فیدکر دیا گیا یا جلا وطن کر دیا گیا۔ بہت سے اہل علم قتل کر دیے گیے۔ کھیے لوگوں نے بھاگ کر اپن جان بچانی رصفحہ ۱۰۸۸)

قدیم روم میں فکروخیال کے اعتباب کے لیے ایک منتقل سرکاری محکمہ ۳ ۲۴ ق م میں قائم کیا گیا ۔ تنقید کو وہ لوگ بغاوت کے ہم عنی سمصة سفتہ آزاد اند تقریر کرنام نوع تھا۔ انسائیکلوبیڈیا برٹائیکا کے مظالہ نگارنے اس سلسلہ میں روم ہے کئ ممتاز شہر لویں کی مثالیں دی ہی جھیں صرف اس لیے سمنت سزائیں دی گئیں کہ انھوں نے حکم ال طبقہ پر تنقید کی تھی دصفحہ مرا ۱۰۸)

تعزت می کے بدابتدائی تین صدیوں کک بہودی اور عیمائی صرف اعتقادی اختلاف کی بنیاد پر ایک دو سرے کے دشن بنے رہے۔ پہلے بہودیوں نے مسیح حصزات کو است ظلم کانت نہ بنیاد یو ایک دو سے جارہ انداز میں بنایا۔ اس کے بعد جب سیح حصزات کو اقت دار ملاتو الفوں نے بہودیوں سے جارہ انداز میں انتقام لینا شروع کیا۔ دصفحہ ۹۸ – ۱۰۸ میں

قدیم زمانه میں آزادی سنکر بر پابندی کی ایک وجدید متی که محوف خامب نے جن خودساخت عقائد پر ایب خرم نظام کا ڈھانچہ کھڑا کرد کھا تھا، فکری آزادی کا ماتول اس سے بیے خطوہ کے ہم منی تھا۔ انھیں اندیشہ تھا کہ اگر آزادانہ تخیق کوفروغ ہوا تو وہ لوگوں کی نظر میں اپن صدافت کو برقرار نہ رکھ سکیں گے۔ سولھویں اور ستر صوبی صدی میں پورپ میں جن لوگوں نے سائنسی اندازے عور وسنکر کرنا چاہا، ان پر سیمی چرچ نے زبر دست مظالم کیے۔ اسس کی وج میمی ندکورہ بالا اندیشہ سمت ان سائنس اور مذم بی تقسادم اندیشہ سمت ۔ ان مظالم کی تفصیل ڈریس کی کست ب سائنس اور مذم بسب بیں تقسادم اندیشہ سے۔ اگر جواس کا زیادہ صبح کے۔ اگر جواس کا زیادہ صبح کے۔ اگر جواس کا زیادہ صبح کے۔ اس کی میں دکھی جاسکتی ہے۔ اگر جواس کا زیادہ صبح کے۔ اس کا دیادہ صبح کے۔ اگر جواس کا زیادہ کی میں دیمی جاسکتی ہے۔ اگر جواس کا دیادہ صبح کے۔ است کی حدول کے کا دیادہ کی دیمی جاسکتی جواب کے کھور کی کھور کے کا دیادہ کی دیمی کی کا دیادہ کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کا دیادہ کی دیمی کی کھور کی کھور کو کی کھور کے کا کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کے کھور کی کھور کیا کہ کور کی کھور کی کھور کر کست کی کھور کے کھور کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے ک

نام سأنس اور سييت بين تصادم ہے۔ انساني او نيج پنچ

قدیم زمانه بین فکروخیال پر پابندی کی وجریمی و نبی مشرک تفاجس کا ذکر پھیلے صفحات بین آجیکا ہے۔ مشرکا نه عقائد کے تحت یہ سمجہ لیا گیا تفاکہ جوشخص با درشاہ کے تخت پر ببیٹھا ہوا ہو وہ عام انسالوں سے مخلف ہوتا ہے۔ اسس زمانہ میں با دشاہ کو، کسی ندکسی اعتبار سسے ، خدائی اوصا ف کا مالک سمجاجا تا تخاہ عام انسان محض رعایا سختے ، اور با درشاہ کو ان کے او پر ۱۰۵

فدائی است کی حیثیت حاصل می ۔

یهی مشرکانه یا تو بها نه عقیده تفاجس نے لوگوں سے آزادی حنیال کاحق جیین رکھا تھا۔ یہ مشرکانه یا تو بها نه عقیده تفاجس نے لوگوں سے آزادی حنیاں کو صوف بادشاہ کی رائے ہے۔ دوسرے لوگوں کو صرف بادشاہ کی رائے کا کوئی حق تہیں۔ رائے کی ہمنوائی کرنی ہے۔ انھیں بادست ہی دانہ میں آزادی فکر کا فائمہ کردکھا تھا۔ میں وہ غلط عقیدہ تھا جس نے ت رہم زانہ میں آزادی فکر کا فائمہ کردکھا تھا۔

سانؤیں صدی عیسوی ہیں جب اسسلام کاظہور ہوا، تواس نے اعلان کیاکہ ہر تسم کی برائی صدی عیسوی ہیں جب اسسلام کاظہور ہوا، تواس نے اعلان کیاکہ ہر تسم کی برائی صرف ایک خدا کے لیے ہے۔ اس کے سواجو انسان ہیں سب برائر ہیں۔ سب ایک دوسرے کی طرح ہیں۔ سبخیر اسسلام صلی الشرعلیہ وکلم نے مختلف انداد سے اس حقیقت کا اعلان کیاکہ تسام انسان سبائی کیا کی ہیں۔ (السناس کلیا۔ اخوق ، مسلم وابوداؤد)

یهی وه چرنے میں کو مذہب اصطلاح میں توحی کہ اجا تا ہے۔ بینیبراک الم نے اس حقیقت کا خصرف اعلان کی بلکہ اس بنیا در ایک کمل انقلاب بر باکر کے اس کو عملاً زمین برقائم کر دیا۔ بینیبری کے ابتدائی دور میں آپ نے اس حقیقت کی تفظی تب لینے فرمائی تھی۔ اس کے بعد جب عرب میں آپ کوسیاسی غلبہ حاصل ہوگیا تو آپ نے وقت کے حکم ال کی حیثیت سے اس کا اعلان ان الفاظ میں فرمایا:

گیے۔
اس طرح اسلام نے انسانوں کے درمیان سنل اور رنگ اور عہدہ صبیں بنیا دوں پر تفریق کوخم کر دیا۔ اور از سسر نو اضلاقی بنیا دیر ان کی درجہ بندی من ائم کی۔
اظہار خیال کی آزادی
اسلام نے توحید کی بنیا دیرجوانقلاب برپاکیا اس کے بعد تاریخ میں سپلی بار ایک نیا

انسانی ساج وجود میں آیا ، ایک ایساساج جس میں سی روک ٹوک کے بغیر ہرشخص کو اظہار خیال کی ازادی تھتی۔ ایران کا نوٹ برواں دخرواول ، ۳۱ ۵ سے ۹ ۵ ۵ تک ساسانی سلطنت کا حکمرال رہا ہے۔ وہ ایران کے عادل با دست ہوں میں شار کیا جا تاہے گر اسس کے زمانہ میں ہیں حال تقاکہ ایک باراس کے دربار میں ایک شخص نے بادشاہ پر تنقید کرنے کی جرات کی تواس کو وال کو اوشاہ کی طوف سے یہ سزادی گئی کہ عین در بار میں اسس کے سر پر تکولی مار مار کر اس کو طاک کو دیا گیا۔ قدیم زمانہ میں سمجھاجا تا تھا۔ جس کی سب سے کمی سندایہ تھی کہ اسس کو ماد کر رسا والے اس والی سے سے کمی سندایہ تھی کہ اسس کو ماد کر رسا والی کے سندایہ تھی کہ اسس کو ماد کر رسا والی کے سندایہ تھی کہ اسس کو ماد کر رسا والی کے سندایہ تھی کہ اسس کو ماد کر رسا والی کے سندایہ تھی کہ اسس کو ماد کر رسا والی وقت نے تھی کہ اسٹ کو ماد کر رسا والی وقت نے تھی کہ اسٹ کی دیا جائے۔

اسلام نے مذھر ف اس کے خلاف اعلان کیا بلکساج میں وہ حالات بیداکیے کہ لوگوں کے اندریہ جرائت بیدا ہوئی کہ وہ اسس قدیم روایت کو توڑیں اور اپنے سرداروں اور حسکمرانوں

كے خلاف كھل كھلا ا فهاردائے كرسكيں -

بیغبراسلام صلے اللہ علیہ و کم کوعرب میں سیاسی حکمرال کی حیثیت حاصل تھی۔ اس کے باوجود آب عام انسانوں کی طرح رہنے تھے۔ ہر شخص آب کے مقابلہ میں آزاد اندا اظہار خیال کرسکتا تھا۔ اس کی ایک مثال عزوہ بدر کا واقع ہے۔ اس عزوہ کے سفریں آب سے ایک مثال بر برا اور خواہ دوہ سامنے آیا اور براہ راست بیغیبرا سلام بر برا اور خواہ داست بیغیبرا سلام سے مناظب ہوکہ کہا کہ یہ مقام جہاں آپ طہرے ہیں، وہ خدا کی وی سے ہیا آپ این ذاتی دائے کے سخت یہاں تھہرا ہوں۔ بیہ کے سخت یہاں تھہرا ہوں۔ بیہ سن کرخب ب بن المنذر نے کہا کہ یہ تو کوئی تھہرنے کی حب گہ نہیں۔ لوگوں کو سے کے کہا کہ یہ تو کوئی تھہرنے کی حب گہ نہیں۔ لوگوں کو سے کے کہا کہ یہ تو کوئی تھہرنے کی حب گہ نہیں۔ لوگوں کو سے کے کہا کہ یہ تو کوئی تھہرنے کی حب گہ نہیں۔ لوگوں کو سے کے کہا کہ یہاں سے استھیے۔

اس وافغہ کی تفصیل سیرت کی کتابوں میں موجودہے۔ یہاں ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک عام آدی وفت کے حکمراں کے خلاف بے تکلف "تنقید" کرتا ہے مگر کوئی اس کو برا نہیں مانتا۔ خود پینیہ اس لام نے اس جسارت کے خلاف کوئی منفی ردعمل ظاہر نہیں کیا بلکہ سادہ طور پر صرف یہ بوجہا کہ تنہاری یہ دائے کیوں ہے۔ اور جب اسس نے ابن دائے کی اہمیت بتائی

تواكب فرراً اسس كوقبول كراييا اور وبال سد المذكر الكي مزل كمدييه رواية بوكيه.

اسلامی توحید کے تخت آنے والایہ انقلاب اتنا طاقت ور تھا کہ وہ بوری اسلامی تاریخ بین مسلسل طور برجاری ہوگیا۔ بیغیر اسلام کے بعد غلفا، را تدین کے زمانہ بین کوئی بھی شخص خواہ بظاہروہ کتناہی عِراہم ہو، خلیفہ کے اوپر ازادانہ تنقید کرسکتا تھا۔ اس کی مثالیں کھڑت سے خلفا، را تدین کے تذکروں بیں موجود ہیں۔

اسلام کایہ انقلاب اتنا طافتور تھا کہ وہ بعد کے زمانہ میں اس وقت بھی باقی رہا جب کہ خلافت کی جگہ سے اسلام کایہ انقلاب اتنا طافتور تھا کہ وہ بعد کی ہم اسوسالہ تا دیخ میں کمبی ایسا نہیں ہوا کہ کوئن شخص عوام کی زبان بندی کرنے میں کا میاب ہوسکے۔

#### ببند حوالي

رسول اور اصحاب رسول کے ذریعہ جو اسلامی انقلاب آیا وہ سادہ معنوں میں صروف ایک مذم ہی انقلاب نوسقا، بلکہ اس نے نقریب پوری آبا در نیا کومنا ٹرکیا۔ اس اس نے عالمی سطح پر طاقتور حکومت بین فائم کمیں۔ برسلسلہ ایک ہزارسال تک جاری رہا۔ اس پوری مدت میں کہیں مجمی انسانی ف کر پر بندست فائم کہیں گئی۔ ہر جگہ شمام لوگوں کو مکمل طور پر ف کری آزادی حال رہی۔ بہاں ہم پروفیسر آرنلڈی کمت اب "بریجنگ آف اسلام" سے کہا قتباسات نقل کرتے ہیں۔

پروفیسر آرنلڈنے اندنس کے ایک سلمان کا لمبابیان نقل کیا ہے جس کا ایک محصدیہ ہے ۔۔۔ یہ سے کہ جوشخص ہارا دین قبول کرنے کی طرف میلان ظاہر کرے، ہم اسس کو گلے لگانے کے لیے نسب اردیتے ہیں۔ مگر ہمارا قرآن ہم کو اسس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم دومروں کے منمیر رپر جبرونت ک کریں رصفحہ ۱۹۷۵)

ترکوں کی مذہبی رواداری کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اسفوں نے بور پی ممالک کی فتح کے بعد کم اندی کا تنوت کے بعد کم اندی کا تنوت کے بعد کم اندی کا دوسوں ال تک اپنی عیسانی رعایا کے ساتھ ذہبی معاملات میں اسی رواداری کا تنوت دیا جس کی مثن ال اس زمانہ میں بورب کے دوسرے ملکوں ہیں مطلق نہیں ملتی رصفیہ اس ساخری میں انطاکیہ کے بطر ریک مکار کو سے ترکون کی اس صفیت کا اعتراف ان الفاظ میں کسیا

"..... so striking in the history of the seventh century."

ندمی ازادی مذمبی ازادی

ٹی ڈبلیو آدنلڈ نے ابن کتاب اشاعت اسلام کے مخالفین یہ کہدرہے ہیں کہ اسلام کے مخالفین یہ کہدرہے ہیں کہ اسلام اسلام کے مخالفین یہ کہدرہے ہیں کہ اسلام اسلام کے مخالفین یہ کہدرہے ہیں کہ اسلام اللہ ابن تلواد کی طاقت سے کامیاب ہوا ہے۔ اسس بے دور دور کے ملکوں میں بینام بیج کے مرفر مہب کے اہل علم کو بہنداد میں جمع کیا اور بیر مسلم علار کو بلاکر دو نون کو ایک عظیم اسلام کی دعوت دی ۔ اس علمی مقابلہ میں علماء اسلام کامیاب موٹ کے اور غیر سلم اہل علم نے برسوعام اسلام کی استدلالی عظمت کا اعراف کیا (صفحہ ۲۸) موٹ آدیا دو کہ اس بہت زیادہ اس کے اور جود اس نے کہی این سیاسی طاقت کو تبلیغ برجون سی رکھون کی اور کود اس نے کہی این سیاسی طاقت کو تبلیغ بر جون سیاسی سیال نہیں کیا اور زیری کی کی کوجراً مسلان بنایا۔

بنداد کے نکورہ بین نداہب اجماع میں دوسرے نداہب کے جو اہلِ علم شرکی ہوئے ،
ان میں ایک پزدال بحث بھا۔ وہ مانی فرقہ (Manichaean sect) سے تعلق رکھتا بھا اور ایران
سے آیا تھا۔ پزدال بحث نے مسلم علاری با تمیں سنیں تو وہ اسلام کی استدلالی طاقت سے مرعوب
ہوگیا۔ اس نے کمل طور پرخاموشی افتیار کرلی ۔

اجّاع کے بعد المامون نے اسس کو دربار میں بلایا اور اس سے کہاکہ اب تم کواسلام

قبول كريبنا چاہيے - يزدال بخت نے اسلام قبول كرنے سے انكاركيا اوركها: اميرالمونين، يس نے آپ كى بات سى اور آپ كے متورہ كوجانا - مگرآپ تو وہ شخص ہيں ہوكسى كواپنا مذم ب جيور لئے يرمجور نہيں كرتے اور جراكسى كومسلان نہيں بناتے - يزدال بخت كے الكال كے بعد المامون نے اپنى بات واليس نے كا داور جب بزدال بخت بنداد سے اپنے وطن واليس جانے لگا تواس نے مسلح محافظ يزدال بخت كے مائے كرديا تاكہ جذبات سے برے ہو كے مسلانوں كى كوئى جماعت اس كونقصان زبہنجا سكے - رصفى 8)

اسلام بین برفکری آزادی ہے اور اس کے ساتھ برسٹ کروالے کا احترام بھی۔

دورجديداور أنسسلام

موجوده زبانه میں آزادی فکر کو خیراعلی (Summu'm bonum) سمجاجا ناہے۔ عام خیال یہ ہے کہ یہ آزادی مغرب کے سائنسی انفت لاب کا نیتجہ ہے۔ یہ صحبح ہے کہ اس کا فوری اور قریبی سبب جدید سائنسی انقلاب ہے مگرخودیہ سائنسی انفت لاب ، جیبا کہ بچھلے صفحات میں واضح کمیا گیا ، اسلام کے موصوانہ انقلاب کا نیتجہ تھا۔

فرانیس فکرروسو (۸۰-۱۷۱۲) جدید جمهوریت کے بانیوں ہیں شادکیا جا تاہے۔ اس فرابین کا ب معاہدہ عمرانی (Social Contract) ان الفاظ کے ساتھ سندوع کی تھی: انسان آذا دبید اہوا سے انگر میں اسس کو زنجروں میں جکڑا ہوا یا تا ہوں۔ یہ فقرہ حقیقة روسو کا عطیہ نہیں۔ یہ دراصل اسلامی خلیف عمر (سم ۲۹ - ۸۸۹) کے اس سن ندار زفقرہ کی بازگشت ہے جو انفوں نے اپنے ماتحت گورز عروبن العب ص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا: اسے عرو، تم نے کب سے لوگوں کو عن لام بنالیا ، حالاں کہ ان کی ماوں نے انھیں آزاد بیدا کیا تھا۔ موجودہ زمانہ میں بوریب میں اور اس کے بعد ساری دنیا میں آزادی اور جمہوریت کا

موجودہ زمانہ ہیں بورب میں اور اس کے بعد ساری دسیا ہیں ازادی اور مہوریت کا جوانف سلاب آیا ہے، وہ اس انفت لائی علی کا اگلام حلہ ہے جو اسلام کے ذریع ساتویں صدی ہیں مشروع ہوا ستا۔

اقوام متحدہ نے مہم وا میں وہ جارٹر منظور کیا جس کو یو نیور سل ڈیکاریشن آن ہیومن مائٹس کہا جا تا ہے۔ اکس کے آرٹیکل مرا میں یہ کہا گیا ہے کہ سرآ دی خیال، صغیراور مذہب دانا

کی آزادی کاحق رکھتا ہے۔ اسس حق میں یہ آزادی بھی شامل ہے کہ آدی اپنے مذہب کو تبدیل کرسکے اور اپنے مذہب کا خفیہ یا اعلانیہ اظہار کرسکے یا دوسروں کو اس کی تعلیم دے ۔

اقوام متحدہ کا یہ چارطر بھی حقیقة "اقوام متدہ کا کارنا مہنہیں بلکہ وہ بھی اسی اسسلای انقلاب کی ایک دین ہے جو اقوام متحدہ سے ایک ہزار سال سے بھی زیادہ بہلے ظہور میں آیا بھا اسلام نے تاریخ میں بہلی بارٹ رک کے اس نظام کوختم کیا جس نے انسان اور انسان کے دمیان فرق و امتیاز کا ذہن بہدے داکر کھا تھا۔ اس غیر حقیق تقیم کا نیتجہ او نج نیج کا وہ ساج تھتا ہو متاح تام قدیم زبانوں بین مسلس پایا جاتا رہا ہے۔

اسلام نے ایک طرف اس معاملہ میں انسانی ذہن کو بدلا۔ دوسری طرف اس نے وسیع پیمانہ پر پاکر کے النسانی آزادی اور النسانی احرّام کا ایک نیا دورسٹ روع کیا۔ بر دور تاریخ ہیں مسلسل سفر کرتارہا۔ یہاں تک کہ وہ یورپ میں داخل ہوگیا۔ اور بڑھتے بڑھتے آخر کار آزادی اور جہودیت کے جدید انفت لاب اسی اسلامی انقلاب کا سیکولر اولیشن ہے جو بہت پہلے ساتویں صدی عیسوی میں عرب میں بریا ہوا تھا۔ اولیشن ہے جو بہت پہلے ساتویں صدی عیسوی میں عرب میں بریا ہوا تھا۔

من من اعتبارے کو اسکام دورجد بیرکاخالق ہے، سائنسی اعتبارے بھی اور سماجی اور معاشر تی اعتبارے بھی اور سماجی اور معاشرتی اعتبارے سے بھی -

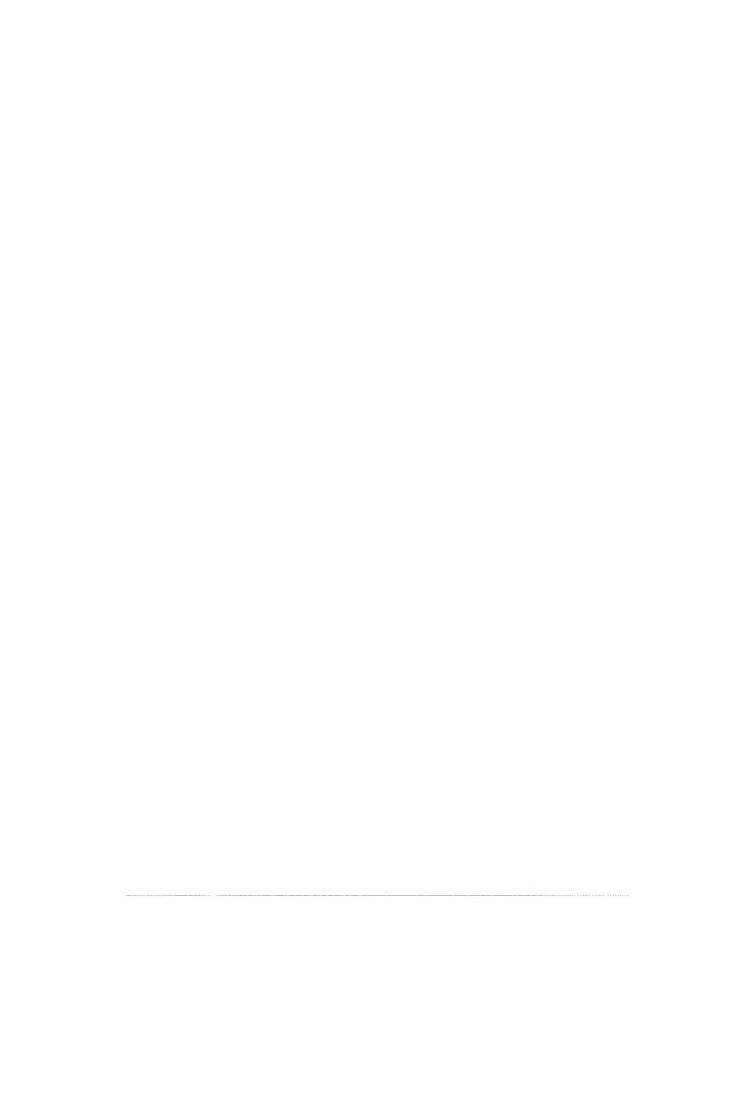